

الكافي بحن طعن المايفكاوين 21283 ٢٧ دسمر١٢.١٢ كوفون راسترجم سے اجاز تے ا らんだ

الاحد

الْمُحْنَةِ فَيْنَ الْمُوالِمُ الْمُولِمُ الْمُولِمِ الْمُولِمُ الْمُلْمِلِمِ الْمُلْمِلِمُ الْمُولِمُ الْمُلْمِلِمُ الْمُولِمُ الْمُلِمِ الْمُلْمِلِمُ الْمُلِمِ الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلِمُ الْمُلِمِ الْمِ

# عرض ناشر

> الفقيير عندام صصلح الدبين. محريارون كامحانى القادرى غفدلة مهمم مهمم مدرس، دعوة الغرآن كراجي

## بمدحقوق محفوظ مجق المستسر

كناب : د النابهيع طعى الميرمناويه (متريضين الميرمناوير)

مصنف: و شيخ عبدالعزيز برباردي رجمة التاتالي عليه

مترجم : - علام محاعظ مسيدي

ناشر: - محدم رون كا سما في القادري، بتم ير وعدة القران كراچي

سند: - وسمبر المهائة (مشهوداً فسن پریس کاچ)

-: = .

## ملنكايته

ا۔ مکنته رضویہ۔ آرام باغ کاچی ۷۔ مدینہ پہلشنگ بندروڈ کراچی ۷ ۔ عباسی کتب خاند۔ ہونا مارکریٹ کا ہی۔ ۲ ۔ دارالکتب خفنیہ ۔ کھارا در کراچی۔ Constant of the Constant of th

## ایت البیر انشخات ظم: ملام تحداعظم ستیدی

علامت الوری مجد الدیمی الم می و کبیر شیخ عبد العزیز بر الم روی رحمة الدعلیه موسیل و شاده کی ایک بستی بر دارسی تولد بوت - آب کے والدگرای کانام حضرت حافظ احمد ابن حافظ حامد علیه الرحمة مخفا - آب قرلتی النصب تقے - چیرسال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا اور اسی دن بی آب کے والد ما حبر حضرت حافظ احمد کا انتقال ہوگیا۔ اور اسی دن بی آب حضرت حافظ حال الله ملت نی وحمة الله علیہ کی خدمت آفدس میں حاضر بہوئے اور زائو نے تلمذ تنہ کیا - حافظ حبال الله ملت انی منصوم وکسن بی کی بیشانی سے بی ان کی عظمت کو کھا نب لیا اور کھیر ساری تو حراب نب لیا اور کھیر اثر یہ ہمواکہ علیم متعلول کردی ۔ سفروح ضریب ابنے ساتھ رکھا ۔ جس کا اثر یہ ہمواکہ علیم متعلول کردی ۔ سفروح ضریب ابنے ساتھ رکھا ۔ جس کا اثر یہ ہمواکہ علیم متعلول کردی ۔ سفروح ضریب ابنے ساتھ رکھا ۔ جس کا اثر یہ ہمواکہ علیم متعلول کردی ۔ سفروح ضریب ابنے ساتھ رکھا ۔ جس کا شخص ساتھ روز گار کردیا ۔

ایک شب آب دوران بستام اسند کھرے میں دروازہ بندکر کے مصرون مطالعہ تھے۔ کسی آکروٹ کے مصرون مطالعہ تھے۔ کسی آکروٹ کے دی۔ آب نے کوئی جواب نہ دیا ہیر دست کے دی تو آب نے کوئی جواب نہ دیا ہیں دونت مصورت مطالعہ ہوں ، صبح آکر مات کر لینا، دست دینے والے نے کہا کہ در واڑہ کھولو میں خفر علیہ السلم آہوں آپ نے فرما یا کہ اگر تم خفر ہموتو درواڑہ کھولے بی اکسی جو بنیا بخ حفرت خفر علیہ السلم اندرائے اور فرما یا کہ علوم درسی تو تم صصل کردہ ہے ہو مگر

علىم لدنى ميں سے اپنا حصّہ مجھ سے لے او تاکہ مجھ سے بار امانت کچھ ملیکا موجا تے۔ ایک روایت میں ہے کر حفرت خفر نے ان کے کندھے پر مائھ رکھا اور دُوسری روایت ہے کہ انہیں سے سے سکایا یا " بھراً ب نور ماتے بین کرتم علوم میرے سینے میں جمع ہو گئے

آپ نے جلاعلی بارہ سال کی غریس حاصل کرلئے تھے اوراسی عمر اس بی سند بدراسی بر بیٹھ گئے تھے۔ مولانا علام جہا نیاں ڈیروی رحمۃ اللہ علی مدایت ہے کہ ایک وفد مولانا اما بخش علیہ الرحمۃ کوشنے بر ما ودی سے ملاقات کا است تیاق بدا ہم تو وہ ا بینے جدا حیاب کے عمراہ لبستی پڑا می بیٹنے ، ان کے تصور میں محقا کہ بیت اید کوئی عمرستیدہ بزرگ فاصل بھوں گئے مگر وہاں جا کر ویکھا تو حمران رہ گئے کہ ایک چودہ بندورہ برس کا بچر جس کے جہرے بر مونی جوں کی سیابی بھی نہیں آئی تھی مسند تدراسی برفر و کوئی ہی سیابی بھی نہیں آئی تھی مسند تدراسی برفر و کوئی ہی اور مارات میں طلب اسامنے بیسے نے بی سیاسہ قبل و قال جاری تھا کہ دو حیران دیا اور مارات میں طلب اسامنے بیسے نے بی سیاسہ قبل و قال جاری تھا کہ دو حیران دیا اور راکن کو بحرائے اگریں تو آپ نے فرر آ ابنا مرومال اُن بر ڈوال دیا اور راکن کو بحرائے و گئے ہے مولانا الم بخش صاحب علیہ الرحمۃ فرواتے ہیں کہ بیسے نے اور راکن کو مجران کر دیا۔

میں جتن بر مار دوی صاحب کے علم سے متا شر بھوا اتنا ہی ان کے بجیف نے بیں حتن بر مار دوی صاحب کے علم سے متا شر بھوا اتنا ہی ان کے بجیف نے بیں حین بر مار دوی صاحب کے علم سے متا شر بھوا اتنا ہی ان کے بجیف نے بیں حین بر مار دوی صاحب کے علم سے متا شر بھوا اتنا ہی ان کے بجیف نے بیں حین بر مار دوی صاحب کے علم سے متا شر بھوا اتنا ہی ان کے بیف نے بیں کہ بینے بیان کو دیا۔

عُضِ كُوآب كِ علم كاشر و حاربى اطراف داكنات عالم مين جيل گيا، ودر دور دور سے تلا فرہ حاضر ہو نے نگے ۔آپ كے علم كاشر ہ سن كرعلم كى ورانت كے دعويلاور س كے كاخ يں زلزلد آگيا اور مختلف مقامات سے

عل تذكره اكامرا بلسنت ازعبدالحكيم شرن قادرى

المربياضى شلتين ومن الاللى عشرة ومن المحكمة العسلية

والعلم اسط نوميا وم علم عقائد وس علم الميرات دم علم الاقتصاد ده)علم السياسيات وواعلم الالهيات وعى علم التذكيرو التانيث، ومر) على طبيقات الايض وفي علم الآثار و١٠) علم التفيير و١١) علم حرو من تهجى ، و١١١) علم فلسفرد ١١١)علم الرياضي ديم اعلم الاخلاق ده ١١عم البيت حبريده (١٤) علم لغت (١٤) علم رستيني و١٨) علم التصوف (١٩) علم معافى ٢٠٥) علم التجوير و٢١)علم العرف (٢٢)علم النؤوس علم حدل و٢٢)علم الاصول الفقر (٢٥)علم الانساب د٢٧)علم الاصول الحديث د٢٧)علم الاعداد (٢٨)علم التنكسير (٢٩) علم ارتماطيغي وس علم مثلث كردى داس علم الزيحات وس علم الارضيات وسس علم فلكيات دس علم العروض والقواني دهس علم تاريخ (٢١)علم سير ويس علم تعبيرو ١٨٨) علم السماء العالم (٢٩) علم منطق (١١١) علم كلام والم علم بخوم والام علم الستين والم علم حساب (١٥٥) علم عبر ل تقليد والام علم التشطيع ويهم علم المجسطى وومم علم الاكرووم علم منياسه والاعلم عدا كوفراانبي اذعلامربرالح رمى

على في الما مربيت كي توايد نظر و يحفظ كالد فرما ياكر آب حفرات بزرگ بين - بيط ان سوالات بين فلان فلان فاى دور كرلس بير توابعض كرون كا على في جب ابين سوالان مي بي خوركيا توجهان انبين بري سبكى سے دوچار مهو نام اور ان آپ كالى برترى كوجي ت ليم كرنا بيرا اور يه كهم كرم فررت تواه بوت كر تو كيوم من آپ كے بارے بين تصور كيا تھا آب اس كے بريسين اور واقعى على ميدان ميں آپ كو تفوق و تقدم حاصل ہے - جارى مورزت كو تول فرماش -

لوقبول فروائي -سننج برماروى كو دوسوتهتر علوم مريكل دسترس صاصل تقى بنياني آب فروات يين كه

بىلىنى ملامن الحمنا علوم الاولين والاخرين والخرين والخرين والحدة من بين المعاصرين، فعلمنا من على المقوان والاصول تمانين ومن علوم الحدايث والفقد تسعين ومن علوم الاحب عشرين ومن الحكمة الطبيعة اربعين، وي

اسی الا دسط کت کے بارے میں مولانا محدصدلتی صاحب فروا تے تھے رہ شخص محل طور مراس کتاب کو بڑھ نے تواسے علم نحو کی کسی اور کتاب کو بڑھنے کی حاجت نہیں رمبی ۔ کی حاجت نہیں رمبی ۔

ایج بھی یہ بات نرهرف زبان زدعلام ہے بلک علی طور برجھی بایر تہوت ایم بنچ بھی ہے کہ شیخے بر باروی کی علم عقا پڑیں شرح عقا پُرنسفی کی شرح انسراس، اگرکسی کو یاور زرمبتی ہموتو وہ حاکر حضرت کے مزار بُرانوار بیر سال گیارہ روز تک برہے اور رات کو اس کمتا بکا مطالعہ کرتے تو نبراس زمرف اس کو ازبر بموجاتی ہے بلکہ بھرائے سے کسی اُستاد سے سبقاً بیڑھنے کی فرورت بھی بیشن نہیں آتی ۔

علام بریاردی نے علم اسطر نومیا میں ایک کتاب تحریر فرمائی جس کا نام
اسطر نومیا صغین میں اس کتاب کے بارسے میں آپ تحریر فرماتے ہیں۔
و ده داخہ برخاف اصل ثق قد هر من الده کی بسان الدف یخے بین دهم شغف عظیم بیج سلم علم اسطر فو میا سلاف یخے بین دهم شغف عظیم بیج سلم علم اسطر فو میا سلاف المحصام حالات المحصام حالات المحصام حالات المحصام حالات المحصام حالات المحصام حالات المحالات المحالات

عاربروات مرلان محامل بيم في ايرات بي أيرابل الي الميذرت ولان محصلي عليه الرجة عا- ايرادات وروت عن لبض فضلا في درية عا علامه برباردی نے لوّے علوم میں ایک سوتین کت تصنیف وّنالیف فرما تی تھیں جن میں سے چیند کرت ورج ذیل ہیں ۔

بن سي سي جند كتب ورج ذيليس-٥ ١- عقامد العلام شرع عقام كي المركان ما للمرجة تف قرآن بي ي ا- لوح محفوظ ١١- من الكلاك عقائل الله الله الله الله اصولُّه فير - showell -4 ١٤- كذا اللقاء مر نفطات عربي فارى اصول عارت س- كوشرالني -١٨- كنزالعليم - اتساعليم كي تعرلف الزمروالافقر-طسسى ١٩- تمين التقيم - اخراع ماريخ طدي ۵. مشک اففر-٠٠- كتبهل السعود- ونيك طول وص مرمحت طبين ٧- ياقت احمر-٢١ اسطرنوساميز علم اسطرنومياسي وسرلطيني ٤- دسالمعنبر -٢٢ . اسطرنوبياكبير علم اسطرنوبيا بي طبادركلياتين ٨- الاكسير -سوم والموافية في عرفت المرافية وعلم قوفية طبادركلاتي ٩- نسائح محييكبر-١١٨ شرع المجريد - موضوع تعليم طتی نسنے ا نسائخ فرسفر-

۱۰ نسائع مجرص غير مستح سنع سنع شرع المجرير به موضوع معلوم ۱۱ - انواد عماليه - ملفولات وآدام نظام آلان و ۲۵ كسرت احمر - مجوع علوم رياضي

١١٠ كلزار الدر المرابع المرابع

١١٠ مراسماء علم بيت مي ١٧٠ نراكس شرح بمرع العقللتي

١١٠ عقائدالمرم -

انہیں ایساآدی نہ ل سکا جواس علم کو جانتا ہو مگر محداللد میں نے اس علم میں ایک جیل القدر کتاب تالیف کی ہے کر حس کو دیجو کر اسر خوس سیران اور بطلیموس انگشت برندان رہ جاتا ۔

اسی طرح آب نے علم ریاضی کو محیط "کبریت احر" نامی ایک کتاب کھی تقی اس کے متعلق اپنی و وسری کتاب "کوٹر النی "طبراق کے صلانا پر تتریر فرواتے ہیں۔ ولے مدیع سے احد فرا احد دمن علام ادار مرعلیہ السلام الحاج و من ا

یعی عبد آدم علی سام سے لے کر آج کا کسی تفق نے علوم ریاضی کوجامع میں اور میں اور کھی ہے۔ عیطالیسی کتاب نہیں تکھی جیسی کومیں نے کبرت احمد تکھی ہے۔

نے فرمایا کہ میری احت کا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے ، بھران لوگوں کا جوان کے بعد معربوں کے اجر بوان کے لید موں گے ۔ " بخاری الر مذی عالم" حضرت ابن مسعود رضى الله عنر سے مرفوعاً روایت سے حضور اكرم نے فرمایا كرمير المان كالوكر بيتريي - " الحديث بخارى اسلم منداحد ، تروزى ؟ حضرت مابررضى المدعن سے مرفوعاً مروى سے حضورعليرالصلوة والسلام نے فر مایا کہ ایسے مسلمان کو آگ نہیں تھوٹے گی کہ جس نے عجمے دیکھا یاجس نے اس مخص كود كيما جس نے مجھے ديكھا ہے۔ " تريذي فياء المقدى" حضرت واثله بن اسقع صى المدّعن سد فرعاً روايت ب حضورا كرم كا ارشادب كنوشجرى م استخص كے لئے جس نے مجھے ديكھيا اوراس كے لئے بھی جن نے مجھے و بکھنے والے کو دیکھا۔ "عبد بن حمید، ابن عساکر!" حضرت عبدالته ابن ليمير سے مرفوعاً روايت بي حضور عليه السلام نے فر مایا نوشخبری ہے اس شخص کے لئے جس نے بچے دیکھااور مجم برایا ن لایا اوراس تحض کے لئے جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اور مجھ برایان لایا، اس کے لئے نوشچزی اور بہترین محف کانہے۔"طرانی، حالم" حضرت انس سے مرفرعاً مروی مے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب کی مثال ایسی سے جیسے کھانے میں نمک، کرکھانا بغیر نمک کے

صیحے نہیں ہوتا۔ " شرح الند ملبغوی بسن الولیالی" حضرت الوموسی اشعری رضی المتاعذ سے مرفوعاً روایت ہے حضور اکرم نے فرمایا کہ میرا صحابی زمین کے جس خطے میں فوت ہوگاتو وہ قیامت سے دن و باں کے لوگوں کے لئے مینارہ گور اور قائمہ کی جیشیت سے اٹھایا جائے گا" ترمذی نے اس کوغریب کہاہے، ضیاء المقدی"

#### لِسُ عِواللُّهِ والرُّحُون الرُّحُون عوا

عنده الله على حس الدعنقاد وحب النبي وحب العترة ولصماقة بالا قتصاد صلى الله على سبارهم وعليه عود بلغ منا السادم المباليم

#### بعدازان

اسے دفیق مجھ سے بہرسالہ ادن اھیس، عن طعن مع اوب تبرا کر اور جماعت نا جیہ، راهنیه عالیہ کی اتباع کرا ورفرق عالیہ، سکش وغیرہ سے دور رہ، نیز واہیات اورخالی خولی شطابات کو چھوٹر دسے اور عبدالوزیز بن احمد بن حامد "علیہ الرحمة" کی کامیا بی وکامرانی کے لئے دُعا کر وکہ اللہ تعالیٰ اس کی تصایف میں برکت فرمائے اور حاسدوں سے ان کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ مقدس ومدوگارہے ۔ وہی اول دہی آخرہے ۔ کتاب چیل فضول پر مشتل ہے ۔

#### نصل : جِندقضاً تل محاية كرام عيم الضوان

اس سیلے ہیں قرآن کریم ہیں سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہمارے کئے
کافی ہے " وہ لوگ کرجنہوں نے فیح مکہ سے قبل جنگ لڑی اور اللہ کی راہ میں
خرچ کیا ہرا ہرنہیں بلکہ وہ ان لوگوں سے بڑے ورجہ کے مالک ہیں کہ
جنہوں نے فتح مکہ کے بعد فی سیل اللہ خرچ کیا اور جنگ لڑی اور اللہ تعالیٰ کا
وعدہ ہر ایک سے اچھائی کا ہے ۔ " سورہ الحد یہ آیت سن ا "
ابن حزم کا قول ہے کہ اس آیت ہیں جملے صحابہ کرام کے لئے جنت کی بشارت سے
حضرت عمران بن حصین سے مرتوعاً روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وقل

فصل عابرطعن كي مالعت

حفرت ابوسعید خدری سے مرفوعاً روایت ہے آنخصرت نے فرما یا کہ میرے صی برکوگالی زدو، اس لئے کہ تم میں سے کوئی اگراص بہار جبتنا بھی سونا فرج کردے تب بھی ان کی ایک متھی تھے کو بھی نہیں بہنچ سکتا اور مذاسس کے نصف کو۔ «د بخاری اسلم، ترمذی یہ

حضرت بی بی عائشہ صدلیقہ رضی التّرعنہا سے مرفوعاً روایت ہے محضور علیہ السّلام نے فرمایا کہ میری امّت کے بدرّرین لوگ وہ یِس جومیرسے صحابہ پر چلے کرتے ہیں ۔ " ابن عدی"۔

مصرت ابن عباس مضى المطاعن سے مرفوعاً روایت ہے سرکاردوعالم صلى الله على الله على الله على الله على الله على الله على مرفوعاً مواليا كر من اس برالله تعالى كا طرف سے معام كو كالى وى اس برالله تعالى كا طرف سے اعذت ہمو۔

انہی ابوموسی اشری سے مرفوعاً روایت ہے کہ سادے آسمان کے لیے امن یں بیب ستارے چھیب جاتے ہیں تو آسمان خو فناک معلوم ہوتا ہے ۔ میں اپنے صحابہ کے لئے جائے امن ہموں ، جب بیں "دوسری دنیا ہیں" چلاجاؤں گاتومیرے صحابہ محیدت ہیں گھر جائیں گے اور میرے صحابہ میری امّت کے لئے بعث امن ہیں۔ جب میرے صحابہ بھی رخصت ہو جائیں گے تومیری امّت خو فناک مہلیّا فی ہیں گھر جائے گی ۔ اس کو سلم نے روایت کیا ہے "اور سندان ای احمدیں ہے کہ آسمان کی خو فناکی اس کا مجھٹ جانا ہے ، صحابہ کے لئے اختلاف وحزن ہوگا اور امت حکم انوں کے مظالم ومصائب میں گر فتار ہوجائے گی۔

حفرت عمر بن خطاب رضى المة عنه سے مرفوعاً روابت سے رسول اكرم نے فرمایا که میرے صحابہ کی تعظیم کرو اس منے کدوہ تم میں سے بہتر ہیں "نسانی بندھجی آئ حضرت عمربن خطاب رضى الشعند سے مرفوعاً روایت ہے حصنور طبیرات للم نے فرمایا کہ میں نے اپنے لبداینے صحار کے مابین باہمی اختلات کے متعلق رب تعالی سے سوال کیا تو بدراج وحی مجھے جواب دیا گیاکہ" اے محصلی اللہ علیہ وسلم" آپ كے صحاب ميرے نزويك ايے ہيں جيسے آسمان كے سارے، بعض بعض سے توی بیں لیکن نور سرامک کے لئے ہے۔ بس صحاب کے باہمی اختلاف کے وقت جس فے مجی جس کسی کی اتباع کر لی تو وہ میرے نز دیک داہ بدایت برم بعضرت عمر فرطتے بیں کدرسول المصلی السُّ علیہ وسلم نے فرمایا بمیرسے صحاب ستاروں کی شل ہیں جس كى مجى اقتداء كروك بدايت يا وكك " اس كونيد في مفرت الوسعيد خدرى سے رواین کیا ہے " اس حدیث کے آخری جلے میں کلام ہے۔ اماع عقلانی فرماتے ہیں كرضعيف بحض ہے۔ ابن حزم فرماتے بين موضوع اور باطل ہے، ابن رہيع كيتے ہيں کاس کو ابن ماجہ نے روایت کیا مگریدان کی سنن میں نہیں ہے۔ محضرت الوفروغفاری رضی التاعند سے مرفوعاً روا بیت ہے کہ ایک شخص اگر مسی دو مسرے کو فاست اور کا فر کہتا ہے اگر دو مسراتشخص ایسانہیں توجھ پہلا میں یعنی خود مہی کا فرو فاستی جو گا۔ " بخاری"

حضرت ابن مسعودرضی الله عنبهاسے مرفوعاً نقل ہے کر طعنہ زنی کرنے والا ، لعنت کرنے والا ، بار کلاگ کرنے والا ا در بد زبان مومن بی نہیں ہے۔ دو زیزی بہتی احماء بخاری فال دی کا مشرک کا مجاب نہا

حضرت البودروا درضی الته عذر سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب بندہ کسی شے پر لعنت کرتا ہے تو وہ آسمان کی طرف جلی جاتی ہے ، مگراس کے لیے آسمان کے درواز سے بندر کرویئے جاتے ہیں بھیر وہ نرمین کی طرف آتی ہے تو بیباں کے درواز سے بندر کرویئے جاتے ہیں بعیر دہ نرمین واسمان میں اس کا وافلہ ممنوع مرواز سے بھی بند کر دیئے جاتے ہیں بعینی زمین واسمان میں اس کا وافلہ ممنوع موجا تا ہے۔ جب اس کو کوئی تھ کا ذنہیں ملتا تو اس تحقی کی جانب رجوع کرتی ہے جب اس کو کوئی تھ کا ذنہیں ملتا تو اس تحقی کی جانب رجوع کرتی ہے جب برائد ت کی گئی تھی۔ اگر وہ اس کا لعنی لعزت کا اہل ہے تو مھیک ورش وہ لعزت بھیجنے والے کی طرف لوط جاتی ہے۔ در البوداؤد ، ،

## فصل: مردول كوكاليال دينے كى مالعت

محضرت بی بی عالشهٔ صدلیقه رضی النهٔ عنهاسے مرفوعاً روایت سے صغوراکم م صلی النه علیک وسلم نے فروا یا کر مردوں کوتم گالیاں نہ دواس لئے کہ انہوں نے حوظچھ کہا ہے وہ ان کے پاس ہیں بنج چکاہے۔ " بخاری"

## فصل: - المجي حيقيش كے ذكر كي ممالعت

بہت سے مفقین نے ذکر کیا ہے کہ صحائم کرام کی باہمی مخالفتوں احتقابیوں

حضرت ابن عمرضی الله عنبها سے مرفوعاً روایت مے سرکار دوعالم کاارشا گرامی سے کہ جب تم ایسے توگوں کو دیکھو توجیرے صحابہ کوگالیاں دیتے ہیں تم کھوکہ تمہارے تشریم اللہ تعالی کی لعنت برائے۔ "ترمذی ،خطیب" حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً نقل ہے کہ حضور اکرم نے فرما یا جوشخص میرے صحابہ کو گالیاں دیتا ہوا مرگیا تو اللہ تعالی اس بر ایک ایسے حافور کومسلط کر درے گا جو اس کے گوشت کو نوچت رسے گا۔ وہ شخص قبیا مت تک اسی تعلیمت میں مبتلا مرسے گا۔ اور ابن ابی دنیا فی القبورائ

انہی حضرت حسن رضی التہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے حضور علیہ السّلائے۔
فرمایا کہ التہ تعالیٰ نے مجھے لیسند فرمایا اور ممیرے لئے میرے صحابہ کو لیسند کمایجر
ان میں سے کچو کو ممیرے و فررا ، امد دگار و معاون اور رشنے وار بنایا ۔ لیس ہو
شخص ان کو گالیاں و سے گا اس پر التہ کی ، ملا شکہ اور نمام کوگوں کی لعنت ہو۔
التہ تعالیٰ اس کے کسی خررج اور عدل کو قبول نہیں فرمائے گا۔ "طرانی ، مائم ، ،

## فصل: مسلمانون كاذكر تير

حضرت ابن مسعودرضی الله عندسے مرفوعاً روایت ہے رسول اکرم نے فرمایا کرمسلمان کوگالبیال دینافستی ہے ۔" مسنداحدا ترقدی انسائی ، ابن ماج " ابن ماج نے اس حدیث کوحضرت ابوم برمرہ اور حضرت سعدرضی الله عنها سے دوایت کیا ہے جبکہ طرانی نے حضرت عبداللہ بن مغفل اور وارقطنی نے حضرت جابر رضی اللہ عنهم سے روایت کیا ہے۔

حضرت ابن عررضى التاعنها سے مرفوعاً روایت ہے انخفرت نے فرمایا کہ کوئی ساشخف مجھی جو اپنے مجانی کو کا فرکھے توان دونوں میں سے کوئی ایک کا فر ہوگا۔ " نجاری اسلم امتراحم"

کوبیان کرنا حرام ہے اس لئے کراس بات کا اندلیقہ ہے کہ لعق صحاب سے
برگانی زیدیا ہوجائے۔ اس کی مو بیرا یک اور حدیث فرق تا ہیں ہے کہ
کوئی شخص کسی قیم کی شکایت میرے صحابہ سے متعلق بھے نزکرے کیونکر میں
بیجا ہا ایوں کہ جب میں تم میں سے کسی کی طرف جا وُل تواس کی طرف سے
بیرا سیڈیاک ہو۔ "ابو داؤعن ابن مسود"

اماً البرالليث فر مات ين كصحار كرام عليهم الرضوان كي أكبس كي

رطائيوں سے مقلق حضرت امراميم مختى سے سوال كيا كيا۔ توانبوں في فرمايا كريد وه نون ين كر جن سے تهارہ والمقول كو الماتبالي نے پاك ركھاہے. توكيااب بم اس ك وكرس الني زبانون كو ألوده كرس - "الخ" المسنعت فيتوتحض مضطربإنهان واقعات وحوادثات كواس لفي ذكر كيام كرابل بدوت ني اس سلط مين بهت سے تجبوط اورافسات كُعط لئ مق اور بعض متكلين في تويمان تك كم دياك صحارى ما يمى خانه جنگی کی تمام روایات تحض محبوث بین - اگریج به قول بهت اجهامیمگر بعض منا قشات تواتر سے تابت ہیں ، المسنت وجاعت كا حماع بع ب كرج مشاجرات ٹایت ہیں ان کی تاویل کرے عوا الناس کو وساوس سے بجایا جائے اور جو تاوی کے قابل ہیں ہیں وہ مروور ہیں اس لئے کر صحابہ کرام کی فضیلت، حن سیرت اور حق کی ا تباع نصوص قطعه سے تا بت ہے اور اسى برامل حق مجتمع بين بمعير روايات احادكس طرح اس كى معاض بوسكتى ين اور روايات مى متعصين كاذبين رانفيون كى و

فصل: - بالهی تخریشی کامخترقصر متعدد روایات سے تابت ہے کہ اہل معربیب مرینہ مشربھین آئے

ف ضربت عثمان فني رضى المترعد سے دریافت كياككياآپ عبدالله ومصر عدول كركان كى جلد محدين الى بحريضى المرعنها اديں گے ۽ نوآپ نے ان كى درخواست كو قبول كر ليا اس برآب وران بن محم في عبدالله كو خط مكماكرب يراوك تمهار عاس ان كوقتل كردينا- راست مين مصراوي كاهدي ملاقات موجاتي ا اوں نے قاصدسے وہ خط لے لیا، کھول کرد مکھاتو وہ خط حضرت المنان عنمان في في طرف سے عقاا وراس بدآب في مبر بھي تني عرف مي كد المان في والأآب كاغلاً عقا ورآب مى كى اونتنى برسوار تقاءوه معرى معد دانس لوث آئے اور حضرت عثمان عنی رضی الله عند کے تفر کا محاصرہ الما عنرت عنمان عنى منى الدعن في صحار كرام كومنع كردياكدان سيلاا و في المعقصود مسلمانوں كوخون ناحق سے بجانا اور تمنافے شہادت ، سى بشارت آپ كوزبان رسالت مى مل جى تقى يېنانچان معراول اب کو قتل کرویا اور حضرت علی کرم الله وجهد کے القریر موت کرلی۔ مصرحضرت بى بى عالشه صدايقه ،حضرت زمير بحضرت طلحه اورحضرت البرمعاوير مضى التأعنيم فيحضرت على رضى الترعند سعمطاله كياكة قاتلين عثمان ادنساص بین قتل کیاجائے ۔ جنائی حضرت علی اس سلسے میں مجھودقت سے طلبكار عقة تأكد فتذبحبي كفران مواوران كامطالبهي لورا بهوجات لبرييس ے بات بڑھ گئی اور اختلات بيدا بوگيا اور حو كھيمن جانب التالقد ميرميس وه أولا محاله مبوكر رمبتار يس حصرت طلى احضرت زميرا ورحضرت ام المومنين ما أشه صداية رضى المتاعم مى بعره ك قريب مضرت على رضى الشعن سيجنگ وفي جن مين حفرت طلى ،حفرت زبير منهد جوت اورحفرت عالمة مدلقه

کی سوادی کی کونچیں بھی کاٹ دی گئیں۔ اسی وجہ سے اس لڑائی کائی جنگر جمل معروف بہوا ۔ خوض کے معضرت بی بی عالکت رضی الٹرعنہا کو برعزت و اکر ا والیس مدینے تشراعی بھجوا ویا گیا۔ بعد ازاں مضرت معا و پردضی الٹرعن اور مصرت علی دھنی الٹرعنہ کی صفین کے مقام بر دریا نے فرات کے کنا دے اسی مسئلے برجنگ بھوٹی اور برجنگ جاری رہی ۔ بھر ایک معامدہ طے پایا جوک صلح کی مانند بھا۔ «اس سلسلے میں الٹر ہی بہتر جانتا ہے ؟

#### فصل: - مجتبد كي خطاير عدم موافده

حدیث مرفوع هیچے السندسے ثابت ہے کہ جب حائم اپنے اجتہا دسے
کوئی قیصلہ کرے تواگر وہ فیصلہ درسرت ہے تواس کے لئے دوہرا اجر
ہے اور اگر اجتہادی فیصلہ ببنی برخطاہے تواس کے لئے ایک نیکی ہے۔
اس حدیث کو بخاری ہسلم ، مسئدا حمد ، ابو داؤد ، نسانی اور ترمندی نے ابوہریہ مضی المبیعنہ ہے ۔
دضی المبیعنہ سے روایت کیا ہے ، بھر بخاری ، احمد ، نسانی ، ابو داؤد اورا بن ماہر منے صفرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص ہے بھی روایت کیا ہے نیزای دوایت کیا ہے ۔

اجہّما وجمیب پر دواجر ہیں اور صرف اجہمّا د برایک بنی ہے۔ جادوں صحابہ علیہ المرضوان اس جنگ میں بجہتم درتھے مگران کے اجہمّا دہیں خطاعتی جبکہ حضرت علی مصیب فی الاجہمّاد تھے۔ اصول میں بد بات مقرّر شروہے کہ بجہّم کہ بہرصورت اپنے اجہمّاد برعل کر ناہے ۔ اس سلط میں مجہمّد بہر اوراس کے مقلدین پرکوئی ملامت نہیں یس اس جنگ میں شہبیر بھونے دالے اور شہید کرنے والے دونوں فرایقین کے لوگ جنتی ہیں والی المرّد المالية دونوں فرایقین کے لوگ جنتی ہیں والی المرّد والی میں

## فصل: - قضاً كل عالمشرضي الدعنها

حفرت الدموسی اشعری وضی النه عندسے مرفوعاً روایت سے کا مصرت الله عالمت و النه میں النه علی عالمت و الله علی النه عندسے دوایت ہے فرط تے ہیں کہ ہم اصحاب مول ملی النه علیہ وسلم کو جب کسی حدیث میں مشکل در پیش آتی تو ہم حضرت النه حد رہا فت کرتے ، ہم نے ان کو عالم بالحدیث بایا ہے "۔ تونوی مدی کے کہا کہ یہ روایت حسن مصح غرب ہے "

عفرت الله على بمثيره مفرت على صى التاعنها سيم نوعاً روايت ہے رسول اكرم صلى الله عليه وتلم نے نرمايا ۔ اسے عالشہ عنقريب تيرسے زاپورع لم اور قرآن ميوں گے۔ "مرندا ما مظلم الرسنيف"

حفرت ام ہائی رضی النہ عنہا سے مرفوعاً روایت سے صفور علیہ السّلا نے فرمایا۔ اے عالکت یہ بات میرے لئے موت کو اَسان کردیتی ہے کہ بس نے تجھے جنّت بیں اپنی ہیوی کی چنٹییت سے دیکھاہے۔ دومری وای بس ہے کہ موت کو تھے ہے اَسان کردیا گیاہے اس لیے کہ میں نے عالشہ مِنی عنہا کو جنّت میں دیکھا ہے۔ دومری مائٹ مِنی

صفرت عالَشَدُ رضى المنهُ عنها سے مرفوعا روایت ہے مسرکار دوعالم علیہ الصلا والسلم نے فر دایا۔ اسے عالَشہ پر جبر مل تمہیں سلام کیتے ہیں۔ میں نے کہا تجوم پڑ سلام اور النہ کی رجمت ہو۔ " بخاری ، سلم ، تروزی ، نسانی "

حضرت عالیّ رضی الیّ عنها فرماتی بین که مجھے رسول الیّ صلی الیّ علیہ وسل فرمایا کہ تو مجھے خواب بیس بین رائوں تک وکھائی گئی، فرشتہ تجھے دلینہ کے کپڑے بیں لیدیٹ کر لاتا تھا۔ مچر کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں۔ پس میر فریرے منہ سے کپڑا ہٹا کر دسکھا تو واقعی نوبی تھی۔ بیس نے کہا اگر بدالہ ہی ہے جیسا کہ بیں نے خواب میں دیکھا ہے نوانشا دالیّ عندالیّ ولیسا ہم ہوگا۔ « بخاری ہسلم"

معضرت عائشه رضى الدعنها سے مردى ہے۔ آب فرماتى بين كريمي بالك مقد كے دن تحالف كى ترسيل كامقد معضور اكرم صلى الدعلي ولك جيران رستے تھے۔ تحالف كى ترسيل كامقد معضور اكرم صلى الدعليرہ ملم كى دفعا جوئى عقى۔ آپ فرماتى بين كدازواج مطہران كى دوميا عيس تقييں تقييں ۔ ايك گروه ميں حاکشة ، حفصہ ، صفيدا درسوده وضوان الا تعالى عليهن خيس اور دومرے گروه ميں حضرت ام سلم و ديگرازواج ني تقيل تعالى عليهن خيس اور دومرے گروه ميں حضرت ام سلم و ديگرازواج ني تقيل

حنت المسلم ك كروه في ال سع كهاكداس سلسل مين آب صفورا كرم على ال

اید تم سے بات کریں کہ آب اپنے صحابہ کو فر وائیں اگرتم مجھے بالیا سیخابیا جو تو سی جہاں بھی ہوں وہیں بھیجا کر و۔ آنحضرت نے ام سلمہ سے فروا یا کہ بھی اللہ کے بارسیس ایڈر دو اس لئے کومیرے پاس وی عالمتہ رضی اللہ عنہا کے اللہ سے بارک اللہ تعنہا کے اللہ سے بارک اللہ تعنہا کے اللہ سے بیرکسی اور لحاف میں تہیں آتی۔ ام سلمہ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے آور کرتی ہوں کہ یارسول اللہ میں نے آپ کو ایڈر اوری ، بھر گروہ ام سلمہ نے بھرت اللہ فاحر المہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ ویلم کی خدمت میں بھی جا۔ المحضر سے نے فروایا۔ اسے فاطمہ بیٹی اکیا تو وہ لیٹ نہیں کرتی جس کومیں لیسنا سے المحضر سے نے قراب نے فروایا۔ کو تا ہموں یوس کیا۔ آبا جان آبا ہے کی بسنا رہی میر می لیسنا ہے۔ تو آب نے فروایا۔ کو میری لیسنا ہم کو تا ہموں یوس کیا۔ ان جان آبا ہے کی بسنا رہی میر می لیسنا ہم ہے۔ تو آب نے فروایا۔ کو میری لیسنا ہم کے ایسنا ہم کا کہ میری لیسنا ہم کا میں میری لیسنا ہم کے ایسنا ہم کے ایسنا ہم کی ایسنا ہم کا کہ میری لیسنا ہم کو کیا ہم کی باست ہے۔ " بخاری بسلم ، نسانی "

## فصل: - مناقب صرت طلحه منى المدعن

مولف شکوۃ فرواتے ہیں کروہ طلح بن عبدالتہ بین کی کنیت ابامحدالفرشی ہے قدیم الاسلام اور سوائے جنگ بدر کے قام غزوات ہیں تمریک رہے بدر میں اس لئے تمریک نہ ہوئے کہ نبی اکرم علی التہ طلیہ وسلم نے انہیں حضرت معید بن زید کے ساخد قرایش کے قاطعے کی کھوج لگانے کے لئے بھیجے دیا تقارب نگ اُحد میں حضرت طلح کو چوہیس زخم آئے تھے بعض کہتے ہیں کہ بھیج رخم آئے تھے بعض کہتے میں کہ تیروں ، کھالوں اور نینروں کے مجودی زخم بھیج ستھے۔ ترینری نے دوایت کیسا

ہے کراشی سے زیادہ زخم آئے تھے ۔ بیس جادی الآخر ساس فی بروز تعوال شہید بور نے اور بھرہ بیں دفن کئے گئے ۔ اس وقت ان کی عمر پونسٹھ بری تھی اسام نودی نے ذکر کیا ہے کہ دہ الرائی کو ترک کرکے وشمنوں میں گئس گئے تھے کہ اہیں ایک انسانیر مگا کہ جس سے دہ عاں بجق بو گئے۔ کہا جا تا ہے کریتیر مروان بن حکم نے ماراسقا۔

صیح بخاری میں حضرت عمرضی المترعتہ سے مروی ہے کہ رسول المتصلی المتر علیہ وظم بوقت وفات حضرت الوہر مروسے دوایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی المترعلیہ وظم صیح مسلم نے حضرت الوہر مروسے دوایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی المترعلیہ وظم بہالم سوا پر متھ اور حضرت الوہر ، عمر ، عثمان ، علی ، طلحہ اور زبیر انحضرت سے مجراہ متے۔ یس بہالم میں حرکت پیام ہوئی تواب نے فرطایا ۔ مشہر جا اتیرے اوم بر نبی ، صدلتی اور شہید کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔

شرمذی نے عبدالرحمٰ بن عوف وابن البرامام المحد، صیاء المحدی اور واقطنی
نے سعید بن زیدسے روایت کی ہے کے صفور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کا الوکر
جنّت میں ، عرجنت میں ، عثمان جنّت میں ، علی جنّت میں ، طلی جنّت میں ، سعید بن زیدجنّت
میں ، عبدالرحمٰ حبنت میں ، سعد بن ابی وفاص جنّت میں ، سعید بن زیدجنّت
میں اور ابن جراح جزّت میں ہیں۔

ا ما احمد اورا ما کریدی ترصفرت دبیرضی الته حدید سے حسن جمیح دوایت نقل کی ہے کر جنگ احد کے دن مضورا کرم صلی الته علیہ وسلم کے جم میرو و زر بیس مقیس - آپ نے بہا ٹری جٹان بر حظم سا جا م مگر نہ جڑھ سکے توحضرت طلی آپ کے بنچ بہی گئے بیراں تک کر انحضور جٹان بر حراج ھ کئے ۔ بس میں تے رسول الت سنا کے اللہ میر جنبت واجب ہوگئی ۔ مسلی الساطلی وسلم کی زباتی سنا کے طلح میر جنبت واجب ہوگئی ۔

ترماری میں مخفرت جا بررضی المرسی روایت ہے کہ مفور اکرم میں اللہ علیہ دستم فی صفرت طلی بن عبد اللہ کی طریت دیکھ کرفر ما یاکروہ شخص سے ایسند کرتا ہے کہ وہ شخص ہرا لیسے شخص کو حیاتا بھیرتا و پکھے جس نے "راہ سیاد" بی قربان ہونے کی "اپنی نذر ہوری کرئی ہو تو وہ طلی بن عبید اللہ کی سرون دیکھے ۔

تر مذی اور اما) حائم حضرت جابر رضی الته عندسے روایت کرتے ہیں کہ و اُخْسَاں جو بینخواہش رکھتا ہو کہ کسی شہید کو زمین پر جیس ل قذی کرتے دیکھے آو وہ طلحہ بن عبید التہ کو دیکھے۔

ابن ما م بحضرت جابر رضى التاعد سے اور ابن عسا كر حفرت الدم بريره ادر الوسعيد رضى التاعنها سے روايت كرنے بيس كر حضرت طور زبين پر جلتے البرتے شہيد بيس -

ترمذی اور ابن ماج صفرت امیر معاویہ رضی النا عنہ بین کو طلی کا تعلق سفرت ام المرتمنین عائشہ صدیقہ رضی النا عنہ اسے دوایت کرتے ہیں کہ طلی کا تعلق ان کو گوں سے ہے جہوں نے اپنی فرر لوری کرئی ۔ اما کر فری حضرت طلی جی النا عنہ سے ایک صفور علی مالی کرتے ہیں کہ اصحاب رسول النا علیہ میم نے ایک حالی ناوات المانی بدور سے المانی بدور سے کہا کہ مضور علیہ العسلواۃ والسلام سے ایجھیے کر ای سجن کو گوں نے بدو سے ابنی فرر لوری کرئی ہے "ان سے مراد کون ہیں ؟ صحائہ کرام نے بدو سے اس لئے دریافت کر ایا کہ وہ حضور علیہ العسلواۃ والسلام کے اوب و توقیر اور بہت کی وجہ سے یہ بات بوجھینے کی اپنے اندر ہمت نہیں رکھتے تھے۔ اور بہت کی وجہ سے یہ بات بوجھینے کی اپنے اندر ہمت نہیں رکھتے تھے۔ مضور کا بی اس اعزا بی نے بوجھیا مگر صفور اکرم نے اعراض فرمایا ۔ اس نے تعب مرتب وریا فت کیا تو بوجھیا تو بوجھیا تو جہ دروا ہوں کہا ۔ اسے بیس، میں " طلی مسی کے دروا ہوں کیا تو ایس نے تعمیر جواب نہ دیا ۔ اسے بیس، میں " طلی مسی کے دروا ہوں کیا تو ایس نے تعمیر کیا دروا ہوں کیا ۔

ظاہر مہوا۔ میں سنر لیاس میں ملبوس تھا۔ لیں صفوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

ہے دیکھا اور فرمایا کہ وہ تخفی کہاں ہے جو عسن قضلی نخب سے کے متعلق
پر جیتا تھا۔ ہعرایی فی عرض کیا۔ یارسول اللہ : دہ میں مہوں۔ توحفور علیال اللہ نے فرمایا یہ تحقی " طابہ" ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی نذر لوری کر کے ہیں۔
تر فرمایا یہ تحقی " طابہ" ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی نذر لوری کر کے ہیں۔
تر فرمایا یہ تحضور اکوم صلی اللہ وجہ سے روایت کیا ہے۔ دہ فرات یہ بیس کہ میرے کانوں نے صفور اکوم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تی ترجمان سے یہ
سنا کہ طلی اور زمیر رضی اللہ عنہا جرفت میں میرے بروسی ہیں۔
سنا کہ طلی اور زمیر رضی اللہ عنہا جرفت میں میرے بروسی ہیں۔

اماً بخاری فیس بن حادم سے نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مصرت طلحہ رشی المیاعی کا وہ مشلول ہاتھ دیکھاہے جو حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے حباک احدیکے دن شل مہوگیا تھا۔

آپ نے فرمایا۔ تم کھیم و۔ استے میں ایک اور انصاری نے کہا ۔ حضور میں حاصر یہوں ۔ وہ لڑنے کے گئے۔ حاصر یہوں سالم اور پر حرابی نے گئے۔ مشرکین اس انصاری کو شہدا کرنے کے بعد بھر بیجھے ہیں بی گئے۔

يس مضوراكم صلى المدعلية والم سروفعه يمي ارشاد فرمات اورحفرت طلحه مردفعدا ہے آپ کوئیش کرتے بعضورعلیدالسلام فرماتے تم تقیم و عیر كوئى انصارى لرنے كى اجازت طلب كرتا تو آب اس كو احازت دے دیتے اور ووقعی بیلے والے کی طرح لڑتے لڑتے شہد بوجاتے بہال تک ك صفور اكرم كرسا مقرسوا في طلى ك باقى كوفى مدرع ، يعنى سب شهير بع كي مشركين في حضور عليه السلام اورحضرت على كو كير عيس لي ليا -بيس معفوراكرم نے فرماماكرال كے مقابلے كے ليے كون سے يعفرت طلحہ رضى الداعنه في عرض كيا . يا دسول الدامي بهول . توميم انهول في السي حباك كى رحبى طرح ان سے يسط كيارہ انصاريوں نے كي تقى -اسى اشاان كى انگلیاں کو گیٹی تو کہا ، حش ، مصور علیالسلام نے فرمایا کو طلح اگر تواکس موقع بربسم النَّاكمتِها باالمة كي ناكو باوكرتا توالة كي فرشت تجه أتفاكر ل جات اور لوگ تجهاسمان کی فضایس دیکھتے۔ مھرنی کریم صلی الشعلی وکم ادبران صحار کوام کے عجع کے باس بی فی گئے۔

شیخ نورانی علیه الرحمت فی سیج مجاری کے زھر میں ذکر کیا ہے کہ صفرت علی رضی الذعرز نے دب حضرت طلحہ کو صاف عمل میں شہید وں میں دیکھا نواشنا روینے کداکپ کی واٹر ھی تسریعیٹ ترم ہوگئی تھی یھے فرمایا کرا سے طلح میں امید کرزا موں کہ نوان نوگوں میں شمار ہوگا جن کے متعلق رب العرّت نے فرمایا ہے: اور مم ان کے دلوں میں موجود کدور توں کو فعال دیں گے اور وہ مجانی من کرایا۔

#### دوہرے کے سامنے ٹوئی وٹڑم سے ہوں گے "

#### فصل: - محدين طلح كے مناقب ميں

کشرت سجود کے باعث آپ کا لقب سجاد مشہور تھا۔ آپ صفور لیسالاً)

کے جمہر میں آول رچوئے۔ آپ کا نام "حجر" تھا اور کنیت الوسلیمان تھی ۔

الاستیعاب میں ہے کہ آپ نے بونگ حجل میں شہادت بائی تھی بیصفرت طلحہ
نے ان کو جنگ کے لئے آگے بڑھنے کا حکم دیا تھا۔ اسی اثنا میں ان کی ذرہ
ان کے باؤں میں شینس گئی اور اسی پر کھوٹے ہوگئے بہوب کوئی آدمی ان پر
عمل کرتا تو وہ اُسے کہتے کہ میں تجھے سے اسی کی قسم دیتا ہوں ، آخر کا داسو ڈھلی
نے حملہ کر کے آپ کو شہر پر کرویا اور کھر پر پشعر مٹریسے ۔

وانشعت قوامربایات به قلیلالاذی قیمایری الحین مسلم خوقت له ببالرمع حبیب قمیصر فنوصودیاللید بن وللفیم علی غیر شگی ان به لیس تابعا علیاول عربیت الحق دیت ده ید کوفی حالت والوم شاجو فنه لا تلاحل قرب ل التقدم بد کوفی حالت والوم شاجو فنه لا تلاحل و قبل التقدم بوب حضرت علی وم الته وجربه فی ان کوشهیدول میں دیکھا تو فروایا کریر برا فور و این میں بے کہ جب خور و جو کر بسیم گئے ۔ وارقطنی کی روایت میں بے کہ جب حضرت علی رضی الته عذاس شهید کے پاس سے گزرے تو فروایا کر در کیا دہے جا پنے مضرت علی رضی الته عذاس شهید کے پاس سے گزرے تو فروایا کر در کیا دہے جا پنے باب کی اطاعت میں شهید ہوا .

فصل: حضرت مبريض الدعد كم مناقب مين ان كه اكر مناقب توحفرت المؤرض الدعد كه مناقب بس كزر يج بين .

والت شکوه فرائے بین کرانوعبرالہ زمیر بن عوام قرشی بی جعفورطیہ السلام اللہ اللہ اللہ علی حضورت صفیہ آپ کی وال یہ ما جدہ تقیس ۔ آپ سٹول مرس کی عربی سنوں براسلام ہوئے۔ قدیم الاسلام تھے۔ اسلام سے برگرشتہ کرنے کے لئے آپ اور حویثیں کی تعلیف وی گئی مگر وہ ہمیشہ ٹابت قدم رسیم اور تمام خزوات بی شامل رہے ۔ آپ پہلے شخص بی جنہوں نے داہ جہا دہیں تلواد کو نیام سے باہر نکالا ۔ آپ حضور علیہ السلام کے ساتھ جنگ احدیث تعمور میں می تابیت فادم دہیں معفوان کے مقام پر ان کو عمور بن جرموز رف شہدیکیا۔ اور میں انہیں اوقت تمہا دت آپ کی عمر ہونسی حقوم برس تھی۔ بہلے وادی سیاغ بیں انہیں وفن کئے گئے اور وہیں دفن کیا گئے اور وہیں دفن کئے گئے اور وہیں برآپ کی قبر مشہور ہے ۔ بہلے وادی کسیاغ بیں انہیں برآپ کی قبر مشہور ہے ۔

دوایت پس آیا ہے کر صفرت زمیر بونگ سے لوٹ کر نمازادا فرمار ہے

مقے کشہد کر دیے گئے بعضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی تلوار کو دیکھااوم
فرما یا کواس تلوار نے بہرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہرت ریادہ مدافعت کی
ہے بھر کہنے گئے کو صفور علیہ الصلواۃ والسائی نے جھے فرمایا تقاکرا بن صفیہ
"زمبیر" کے قاتل کو بہنم کی بشارت دے دیتا۔ اس کے حواب میں جرموز نے کہا
کہ تم تمہارے خلاف لڑیں تب بھی جہنمی اور اگر آپ کی حایت میں الریں تب
مجھی جہنمی جھراسی نعقہ میں جرموز نے تورکشی کرلی۔

بخاری اور ترمذی نے حضرت جابر رضی التّه عندے اور حاکم نے حضرت علی رضی التّه عندے روایت کیاہے حضور علیہ الصلواۃ والسلام نے قرمایا کہ سر نی کا ایک حوادی مرتاہے اور میرا حوادی نرمیر ہے۔

شینین نے حضرت حامروضی الله عنه سے دوایت کباہے حضور اکرم نے

خسل: حضرت الميرمعاويد كے قضاً كلاي

الله موکر حضورا کرم کے صحافہ کوام کی تعداد سالقد انبیار کرام کی تعداد کے اسان میں احادث لوبالسان میں احادث لوبالسان میں کے معالم کی دونیات میں مرف صحبت رسول میں خطیہ وسلم ہی کافی ہے۔ اس لئے کہ "صحبت رسول "کے فضائل میں احادث میں مرف صحبت رسول استعلیہ وسلم ہی کافی ہے۔ اس لئے کہ "صحبت رسول "کے فضائل عظیم کے ترتب میں اور اس کے کہ "صحبت رسول "کے فضائل میں احادث نہ ہوں میں اگر کسی صحابی کے فضائل میں احادث نہ ہوں اور ان کی فضیلت و عظمت میں کی کی دلیل نہیں ہے۔ اس کے لئے ہم میں حضرت امیر معاور میرضی الرون کے فضائل کا ذکر کرتے ہیں اکر مسلوالوں کے اس حضرت امیر معاور میرضی الرون کے فضائل کا ذکر کرتے ہیں اکر مسلوالوں کے ادل میں آب کے تمرون و مرفا کی کا اضافہ ہو۔

اولاً کوحاب وکتاب کی تشایم سے مرزاز فرطا ورعذاب سے مفوظ میں اور ان اس معاویہ کو حاب وکتاب کی تشایم سے مرزاز فرطا ورعذاب سے مفوظ موایت کیا ہے ہے۔ اس مدین کواما محام ایم احمد بہت بڑی اعتماد والی کتاب ہے رحافظ تحق موایت کیا ہے رمسندا ما محمد بہت بڑی اعتماد والی کتاب ہے رحافظ تحق مبل الدین سیوطی فرط تے ہیں کرمسندا حدی جلام دیا تہ مقبول ہیں اور جوضیف بی وہ بھی سن کے فریب ہیں نیزاما میں طی فرط تے ہیں کرا ما ما احمد کا قول ہے کہ اور جوضیف کہ اگر مسلمان کسی مسئلے میں اختمال میں یا ڈکو وہ صن ہے ورم جست نہیں اور بیش موایات کو صحیح ہر اطلاق کیا ہے ۔ نیز ابن جوزی مفید کی مسئدا حدی کہا ہے ۔ نیز ابن جوزی کی نے جو مسئدا میں کہ وہ میں کہا ہے ۔ نیز ابن جوزی کے خود مسئدا میں کہ وہ میں کہ مسئدا میں کو فرض موایات کو وہ میں ہے ۔ وہ اس کی اپنی ضطا ہے ۔ کیون کم مسئدا میں کو فرض موایات کو وضوع عدیث نہیں ہے اور میک ابنی ضطا ہے ۔ کیون کم فرض عدیث نہیں ہے اور میک ہے سنتی ادر میک ہے سنتیں ادر اور میک ہے سنتی ادر میک ہے سندی ادر میک ہے سنتی ہے سنتی

ارشا دفر مایا کہ وہ کون ہے جو تھے جنگ احزاب کے موقع برقوم کی گفارولیں " خبرلا کر د سے معقرت زمیر نے عرض کیا یعضور میں لافرک گا۔ اسح مستدرک حاکم کی روایت میں ہے معضور علیہ السلام نے جنگ خندق میں فرمایا کر گفار کی شرکون لے کر درے گا تو حضرت ذمیر کھڑے ہو گئے آنحضور نے بھر عکم فرمایا تو زبیر بھی بھرکھڑے ہو گئے ۔ اع

شیخین اور تر مذی نے مضرت ذہیر سے روایت کیا ہے محضور اکرم نے فرطایا کون ہے جو بنی قرینطر کے بال جائے اور ان کی خبرلائے تومیس " نہیں چلاگیا ۔ جب والیس لوٹا توصفور علیہ السلام نے میرے والدین کو عجے کیا اور فرمایا یمیرے مال باب تھے میرقر بان مہوں ۔

بخاری نے حضریت عروہ رضی الدی سے نقل کیا ہے کراصحاب نی سلی اللہ علیہ دیم نے حضریت عروہ رضی الدی سے کہا کہ آپ کا فروں برحماد کھیں ہیں کرنے کہ ہم بھی آپ کی بھرا ہی میں ان برحماد کریں ۔ جنانچہ آپ نے حماد کیا توآپ کی پشت پر نلوار کی دوضر بیں نگیں اور ان دو نوں کے درمیان وہ ضرب بھی جو آپ کو جنگ بدر میں نگی تھی ۔ بیں میں ان ضربات "کے گڑھوں" میں انسکایا ن وال

قامگرہ : ۔ شیخ نورالحق نورالتُ مرقدہ صحیح بخاری کے ترجم میں فرط نے ہیں میرکوک ملک شام کی ایک علی کا التہ علی التہ عند کے دور خلافت میں مسلمانوں اور دوم میوں کا محکواؤ ہوا مقار اس لٹرائی میس مسلمانوں کے جارہ کراؤ ہوا مقار اس لٹرائی میس مسلمانوں کے جارہ زاد کوئی شہید ہوئے تھے۔ جبکہ دوری مشرکوں کے ایک لاکھ بانچ ہزاد آدی قت لہ ہوئے اور جالیس ہزاد قید مہوئے ۔

احن ہے۔

تالتیاً کریم علی الصلواۃ والت ایم نے مورت ایم مرحاویہ رضی المرائی علیہ و صحابی مدنی سے دوایت ہے کہ بی یہ فرمایا۔ اسے اللہ ان کو بوایت و مہندہ اور مدایات یا فتہ بنا اور لوگوں کوان کے فرر یعے مدایت عطافر فا ۔ تر مذری نے اس دوایت کوحن کہاہے ۔ اما تر مذی کے فرر یعے مدایت عطافر فا ۔ تر مذری نے اس دوایت کوحن کہاہے ۔ اما تر مذی فی کتا ہے من تر مذی " بالدا الله مردی علیاتی تر مذات یک کتا ہے " من تر بندی " بالدا القدر کتا ہے جی بین" کو شیخ الاسلام مردی علیاتی خرمات یک کتا ہے ۔ اس کے کہ اس میں جس طرح مذام ہے اور موجودہ استدالال کا ذکر ہے وہ صحیحین میں بین بین ہے۔ اس کے کہ اس میں جس طرح مذام ہو اور موجودہ استدالال کا ذکر ہے وہ صحیحین میں بین بین ہے۔ اس کتاب کوعلما نے جات کوملاق میں جو کہا ہے ۔ اس کتاب کوعلما نے جات کوملاق اور خواید ہو کہا ہے ۔ اس کتاب کوعلما نے جات موات کوملاق اور خواید ہو کہا ہے۔ اس کتاب کوعلما نے جات ہوگا گویا ۔ اور خواید ہوگا کو میاں بی کتاب ہوگا گویا ۔ اور خوار ہو ہوگا کو میاں بی کتاب ہوگا گویا ۔ اور خوار ہو ہوگا کو میاں بی کتاب ہوگا گویا ۔ کو دیاں تو دنی کریم علی الصلواۃ والت یک کلام فرمار ہے ہیں۔ کرویاں تو دنی کریم علی الصلواۃ والت یک کلام فرمار ہے ہیں۔ کرویاں تو دنی کریم علی الصلواۃ والت یک کلام فرمار ہے ہیں۔ کرویاں تو دنی کریم علی الصلواۃ والت یک کلام فرمار ہے ہیں۔ کرویاں تو دنی کریم علی الصلواۃ والت یک کلام فرمار ہے ہیں۔

شراع كھتے بى كەفقىم سے مراد مجتبدى ـ

بخاری بیں ابن ابی ملبکہ سے ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ہمیر معاویر رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہا کے علام کی مو تودگی میں عنها ، کے بعد وتر کی تمام صرف ایک رکعت بڑھی او غلام نے جاکر اپنے مالک ابن عباس سے یہ بات کہی تو انہوں نے فرما یا کہ جھیوڑ دواس لیے کہ دہ حضور راکم

الدُّ علية لم كي محبت مين رب بين " أنتهى"

سرالیسا کتاب "خلاصته السیر" بین اماً مفتی حربین احد بن عدالین گرم مقصد این المرابی الد علیه و کم مقصد این گرم ملی الد علیه و کرکبا ب کرحضو دا کرم سلی الد علیه و کم کے تیرہ کا تب شقے میار آتی میں اللہ علیہ و کم کے تیرہ کا تب شقے میار آتی بن قیس بن خلفاء کے علاوہ عامر بن قبیرہ اعبداللہ بن ارتم ، انجا ابن گوب ، ثبات بن قیس بن شماس ، خلفاء کے علاوہ عامر بن قبیرہ اعبدالله بن دسیم الله بن الله بن می الله بن معاویر بن الله بن معاویر معاویر الدوس و اور معضرت معاویر الدوس و اور معضرت دیاروں الله عنها کو کتابت وی کے لئے خاص کیا گیا تقار الدین و و سروں کی برنسبت یکی دوس و الله بن الله کا الله بنا ہم الله بن الله کی برنسبت یکی دوس و الله بنا ہم الله بن الله کی برنسبت یکی دوس و الله بنا ہم الله بن الله کا الله بنا ہم الله بنا ہم الله بنا ہم کی برنسبت یکی دوس و الله بنا ہم کی برنسبت یکی دوس و الله بنا ہم کی برنسبت یکی دوس و الله بنا ہم کا برنسبت یکی دوس و الله بنا ہم کی برنسبت یکی دوس و الله برنسبت یکی دوس و الله بنا ہم کا برنسبت کے الله بی کا برنسبت کی برنسبت یکی دوس و الله بی کا برنسبت کی برنسبت یکی دوس و الله بی کا برنسبت کے برنسبت کی کا برنسبت کی دوس و الله بی کا برنسبت کی برنسبت کی برنسبت کی برنسبت کی برنسبت کی برنسبت کی برنسبت کے بیار کا برنسبت کی برنسبت کے بیار کو کا برن کا برنسبت کی برنسبت کی برنسب کی برنسبت کی برنسبت کی برنسبت کی برنسبت کی برنسبت کی برنسبت کی کا برنسبت کی بر

المان مي ماصل كرتا ہے-

العالی الم صحابہ کوام اور می شین عظام حضرت معاویہ کی مارے کرتے العالی اور العالی الفریق الله عمد کے دخصائل اور العالی الفرات اختلافیہ کے تمام لوگوں سے زیادہ وا تعن ہیں اور ان کی تعدلی تجت الم قسطانی شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ مناقب الموحد ہیں ۔ اسی طرح شمرح مسلم ہیں ہے کہ آپ کاشمار عدول فضلا اور محابم الموحد ہیں ۔ اسی طرح شمرح مسلم ہیں ہے کہ آپ کاشمار عدول فضلا اور محابم المواجد ہیں کہ آپ نہایت مرد مار بھی اور میاست وال کے اللہ ہوئے ہیں کہ آپ نہایت مرد مار بھی اکو کو مت المدے تھے۔ می شین کوام ان کے نام کے اور شیال الله فیات ۔ جیسا کہ دیکھ محابہ کے نام کے اور دیکھتے ہیں بلا تفولی ۔ جیسا کہ دیکھ محابہ کے نام کے اور دیکھتے ہیں بلا تفولی ۔ جیسا کہ موایت بخاری حضرت ابن عباس کا قول گزر دیکھ ہے ۔

ابن المیر برزی کے نہا یہ میں حضرت ابن عمر صی الیاعنے کی روایت

ابن اللہ بر برزی کے نہا یہ میں حضرت ابن عمر صی الیاعنے کی روایت

زیادہ الاکق سیادت میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ توکسی نے سوال کیا کر حضرت عمادیت
عمر فاروق کو بھی نہیں ۔ فرما یا کر حضرت عمر ان سے بہتر ہتھے لیکن سیادت
کے معاملے میں وہ حضرت عمر رضی اللہ عزسے بھی آگے تھے ۔ حضرت ابن عمر
کے نول کی توجیح اس طرح کی گئی ہے کران کی مرادیہ ہے کہ حضرت ابیر معالی از صرفی اور اجتمل نے اس

فانسی عیاض و کرفر ماتے ہیں کہ ایک شخص نے معافی بن عران سے کہا۔ کاعربن عبدالعزیز حضرت معاوسے افضل ہیں تووہ غضہ میں آگئے اور نیز مینوکم گیا ہے کدکتا بت دی ان کے لئے ثابت نہیں ہے۔ اما احمارین کھ تسطانی نے شرح صبیح مجادی ہیں اس قول کو صربی مردود دکم ہے۔ اس کے الف اظ بیس کرموا دیر بن ابی سفیان ہمہاڑ ہیں ۔ بنگ کے بیٹے بیس اور رسول السہ صلی الڈ علیہ دکام کے کاشر دی ہیں ۔

خامساً شیخ علی بردی "ملاعلی تادری شرع مشکوة میں ذکر کرتے ین کرانم عبدالتان مرادک سے دریانت کباگیاک حضرت عربن عبدالورز افضل بي يا حضرت الميرمعاوير رضى الته عنها . نوآب في فروا باكر صفور والصلاة والسلام في بمركاني س جنگ عرف بوت حزت معاديد كے محوار ك ناك مين بوغبار داخل بوا تفاوه بعي عروبن عبدالعزيزي كئ ورجرافضل ے - اس منقبت برغور کرد - اس کلم کی نضیات تو تھے اس وقت معلوم بوى يب تقي عبدالة بن مبارك اور عربن عبدالعزيزى فضيلت معلوم بو عائے كى حوك بے شاريس اور عدين كى مبسوط كتب تواري يس موجود ہيں. مفرت عرب عبدالعزيزكوا ما الهيرى اوريانجوال خليف داشاركها حاتا سے -عينين اورفقهادان كي قول كوعظيم اور تخبت ما نتي بين يحضرت خفر على السلام ان کی زیادت کرتے تھے۔ آپ وہ پہلے تخص یس کرجنہوں نے عاریث دسول كوجمع كرين كالحم فرمايا جب حضرت محاويه رضى التأعندان سي تعجى افضل ين توان كرمقام ور تمريس تجهيك كالكان بوسكتاب.

سما دساً بناری اورسلم "حفرت معاوی" سے حدیثیں روایت کرتے سما دساً بی مالانکر وہ صرف ثق ، صابط اور صدوق راولوں کی محد اور مروان بن حکم نے کتاب اور مروان بن حکم نے کتاب المهارت بین آپ کوضعفا مرکی صفت سے فارج رکھاہے حالا تک وہ ضعیف المهارت بین آپ کوضعفا مرکی صفت سے فارج رکھاہے حالا تک وہ ضعیف

فرمانے گے کے حصور اکرم کے صحافہ کرام کے ساتھ کسی کو قباس نہیں کیا جاسکتا ہے۔ حصرت معاور صحابی رسول مقبول ہیں۔ وہ آب کے مرادر نسبتی ہیں، کاتب ہیں اور سب سے مراحد کر دی الہٰی کے ایمین ہیں۔

مضرت البر کرصد لین ، معاویه کاکیر احادیث کاروایت کرتا اما ادمین مصرت البر الم الم الم الم الله می مصرت البر کرصد لین ، معنوی کرمفرت معاویه نے حضور علیا العسلوۃ وال لام الله علیهم صفرت البر کرصد لین ، معنوی بی نیز اپنے تقدم کے باوجود مضرت البر فرر نے بھی اُن سے دوایت کی ہیں۔ نیز اپنے تقدم کے باوجود مضرت البر عباس ، معفرت البر میں البر میں البر میں البر میں البر البر میں میں البر میں البر البر البر میں البر البر میں البر البر میں البر البر میں البر

بخاری نے اپنی سی میں مضرت معاویہ اسے آٹھ احادیث دوایت کی بیں۔ ہم ان بیں سے چند احادیث پہاں ذکر کر سے بیں یجن سے ندھروت معفرت امیر معادیہ کا شرف واضح ہوجائے گا بلک علمائے ولوں میں آپ کی مجتت بھی فزوں تر ہوگی ۔

انا احد، البوداد واوره کم نے حضرت معادیہ سے مرفوعاً روایت کی ہے۔ مضور علیہ السماواۃ والسلا نے فرما یا کہ الم کتاب" پہودونصاد کی ا ابنے دین میں بہتر فرقے بہار کئے اور بیملت" اسلامیہ تہم ترفرقوں میں تعظیم جوگی جن میں ایک فرق کے بحر نقیہ سب جہنی ہیں اور جوجتی ہے وہ جہا تھے ہے وہ جاء ہے۔ میرمری ارت میں سے ایک قوم نمودار بوگی جن میں نوابشات

، الرح بھیل جا بٹی گی جس طرح کتے کا زہر کھی تھن میں مرابت کرجا تہے۔ وٹی رک درایٹر اور دوڑ ایسانہیں رمہتا کہ جس میں زہر نہیجنچے -

بیقی، البردا ور نے مضرت معادیہ سے روایت کیا ہے۔ وہ فر ماتے ان کرمی نے رسول المی الماعلیہ کو سلم سے سنا راکپ فر ماتے تھے کر جب تم ورتوں کی استاع کرد گے تو مگر طرحا وُ گے۔

اماً احد، نسانی اور حاکم نے حضرت معاویہ سے مرفوعاً نقل کیا ہے۔ منور اکرم نے فرمایا۔ قریب ہے کہ التا تعالیٰ ہر گنا ہ بخش دے ہمگر جع خفس شرک ہو کرمرے یاکسی موٹن کو عمالاً فتسل کرے ، اس کی منفرت نہیں ہوگی ۔

الولعيالي اورطرانی نے حضرت معاورت مرفر عاروایت کیا ہے جفود علید السلام نے فرمایا کرعنقریب میرے اجد کچھ اکٹر بحول کے، وہ ہو کہیں گے ان کی بات د دنہیں کی جائے گی۔وہ جہنم میں الیے تھشیں گے جیسے کہ بنداد گھسیں گئے۔

ترمذی نے منزی معادصہ سے مرفد عائد صنور طلیدالسال کا یہ ارت اد نقل کیا ہے کہ جہنے مضر اب ہے لیں اس کو کوٹرے مارد رستی کر کردہ جہنٹی مرتب ہے توجیر اس کو تستل کرد و۔

البردادر فی مفرت معادیہ سے مرفر عاصفوراکرم صلی اللہ علیہ دیکھ کا پیار شادر دایت کیا ہے کہ ہوشراب بھی تو انہیں کوٹرے مارد ، بھر بھی تو کھرمار و، مجربی توجیر مارد ، مجر بھی بٹیں تو انہیں تسل کردد۔ تسل کرنے کا تھ یاتو تہ دیدہے یامنسوخ ہے ۔

الودا ودا ورنساني في مضرت الوهرمية اورحضرت ابن عرض الناعهما

پہرے دار کے ما تھریں تھا۔ آپ نے فرمایا۔ اے الل مرمیز کہاں ہی تمہارے علاء؟ میں نے بنی کریم صلی الراعلید و علم سے سنا کہ آپ ایسے بالول سے

منع فرماتے تھے اور فرماتے تھے بی اسرائیل اس وقت ثنباہ مہوئے تھے جس وقت وہ الیے بالوں کو پچڑھے " قبول" تھے۔

شیخین اور نسانی نے حضرت سید بن مسیب سے روایت کیا ہے۔
وہ فر ماتے ہیں کر صفرت معاویہ مدینے شراعی آئے اور ہیں مخاطب کر
کے بالوں کا ایک سی نگرا نکالاا ور فرما یا کہ میں نہیں و کیمتا تھا کہ ہم دلیوں
کے علاوہ ہی کوئی اس کو بنا آئا ہے ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حبب
ایسے بالوں کے بارہے میں معلوم ہموا تو آپ نے ان کانا ) " محبوث کھا تھا
ایک خارے میں معلوم ہموا تو آپ نے ان کانا ) " محبوث کھا تھا
اما نسائی حضرت سعید مقبری سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرواتے

اما اسای سرت معاویہ کومنبر میرد کیما اور ان کے باتھ میں و اقدال کے بالدل کا ایک کچھا ہوا۔ فرط یا کہ مسلمان عور تول کو کیا ہو گیا ہے کہوہ ایسے بال استعمال کرتی ہیں۔ میں نے حضور علیہ الصلوة والسّلاً کوی فرط تے سنا کہ وہ عور ہیں جوائے مریس ایسے بالوں کا اصنا فرکرتی ہیں جبکہ یہ عف

معوط ہے جس کووہ معیال رسی ایں۔

طرانی نے حفرت معاویہ سے مرقوعاً روایت کیا ہے بعضور طیرالسالم نے فرما یاکداللہ تعبالی نے حق حضریت عمری ندبان اور دل میں محقق کس

ابو واوُدس حفرتِ معادیہ سے مردی ہے کر حضورا کرم صلی السُّطیہ دسلم نے معالط میں ٹوالنے والی باتی کرنے سے منع فرطایا ہے ۔ الو داوگویس روایت ہے کرمفرت معادیہ رضی السُّاعنہ نے لوگوں سے بھی مدیث معادیے کی مثل روایت کی ہے۔

تخاری نے معنوت الوا ما مربن مہل سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے معاویہ بن ابی سفیان سے سنا درائخ لیک دہ منبر پر حجوہ افروز ہتے ۔ مؤذن نے ادان دی اور کہا۔ الشاکبر الشاکبر الشاکبر الشاکبر مؤذن نے کہا ۔ اشہد دہن معاویہ نے کہا ۔ اشہد دہن لاالمب الاالمب الاالمب مؤذن نے کہا ۔ اشہد دہن می کہا ۔ اشہد دہن ما المالہ المالہ المشاک می کہا ۔ اشہد دان می کہا ۔ اشہد الدسول لاالمب الاالمب الاالمب المالہ المربی ہوگئ تو معاویہ است می کہا دان ہوگ کے الدسول الشاک دہن می کہا کہ الموسول میں میں دسول الشاک کی افران کے وقت اس مجلس میں دسول الشاک الشاک الشاک کی افران کے وقت اس مجلس میں دسول الشاک الشاک الشاک کی میں کہا ت فرماتے ہوگئ تم نے مجمد سے میں ۔

اماً المحارض سنطقر بن ابی وقاص سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کریس حضرت معاویہ کے نزدیک تھا۔ آپ وہی دہراتے تقیم تؤذن کہتا تھا مگر دب تو ذن نے محی المصلو الله کہا تو آپ نے فرما یا۔
لاحول ولا حقوقة الاجساللہ مجب توذن نے کہا ہی علی الفلاح
تو آپ نے کہا۔ لاحول ولا حقوقة الاجادلہ العصلی العظیم عبوازاں وہی کہا جو کر مؤذن نے کہا۔ یعرفر مایا کریں نے رسول اکرم صلی التا علیہ وسلم دیس مارح سنا ہے۔

بخاری بسلم بو طاما کمالک، البودا و در بر مذی و نسانی نے حضرت حمید بن عبدالرحل بن عود سے روایت کیاہے۔ وہ فرماتے ہیں کر منبر مہِ سال بچ میں صفرت امیر معادیہ سے سناجیکہ بالوں کا ایک کچھا آپ کے

کے سامنے دھنوفروایا جیساکہ انہوں نے بنی کریم عید الصلولة والمتنبیم کو وصنو کرتے و سکیما متھا۔ جب سرکے مسیح کک پہنچے تو پانی کاچلو بھر کر الٹے ہاتھ ہی ڈالا بھر اس کو وسطِ سرکک لے گئے پہال تک کہ پانی کے قطرے گرنے سکے یا گرنے کے قریب تھے بھر بیٹیاتی سے گڈی تک اور گڈی سے پیٹیاتی تک مسیح کیا۔

الوواوك مي مفرت معاوير رفى الماعد سيم فوعام وى سي جفور

علىعلىدالسلام فرماياكدركوع اورسجدس على تجرسة الكي زرميعاكد، دكوع اور سجدے میں جتنی درمیر میکن تم سے پہلے جلاجا آیا ہوں تورکعت کے لئے ا عقة وقت إنتا محدة تم يا يق بوينيك ميراجم في معارى بوكياب. الونعيم تعفرت معاوير يرم فوعا روايت كياب رحضورعليالسار نے فرمایاک ایک سنتھی بڑے کل گراتھا اور ناحی ظلم کرتے ہوئے سا لائے آدمیوں کو فتسل کیا تھا۔لیں وہ تحض شکلا اوروس انیا میں ایک داہب کے یس پہنجا دراس سے کہا کہ ایک ایساشخص کرجس نے ستانوے افراد کو تاتى ظلما قتسل كيا بوكياس كى تور قابل قبول بوگى - رابب نے كها كرنهين تو اس نے اس رامب کو بھی مثل کرو مار معروہ ایک ووہرے رامب کے یاس گیاادراس کو بھی ای طرح کہا۔ دوسرے دامیب نے بھی وہی کہاکہ اس کی توبر قبول نہیں ہوگی۔ استحق نے دوسرے دامیب کوہمی تشل كرديا يجفر تيسر الرب كي باس بينجاء اس سع بعى وبي كجودريافت كياتواس في مي وري بواب دياكه تور فتول نهيس بوگى دارزاس ف اس تعير زام كوهي قستل كرديا .

عرف ایک اور ج تقداب کے باس گیا اور اس سے کہا کایک تفس

الله كاكوئي على نهين جيمورًا اوراس في ظلماً، ناحق سوتستل بهي كخ الاس كى تورىتول موسكتى ہے ؟ داس نے اس سے كما قىم كذا إ الما تعرب يهكون الشاتى توم كرف والے كى لوب قبول نهيں ا و مرج جول ہے۔ بہال دیر" علاقہ" میں عبادت گزاد توم بيتم وبال ما دُاوران ك ساته ال كرالة كى عبادت كرو،اس ال تاشب ميوكر فكل العي اس نے تجد داست ہى ظے كيا بھاكداللہ نے المعترين كاروح كوقيض كراليا - عيراس كے ماس عداب اور رحمت المنت الحية ا وراس كرموا ط مين حيك الله توالة لما لى في ان الك اورفرفنة كو بهيجابس في ال ونو و فشتون س كماكدولون اوں کے درمیانی فاصلے کو ناپ او بوقریب ہوگا اس کا نشار اسی گاؤل والول میں موگا - بینائچہ ٹایا گیا تو وہ عباوت گزاروں اور تو مہ ثلا کرنے والوں مے گاؤں کے جندانگلی مرام قریب نسکا۔ بیں اللہ تعالیٰ نے اس کو

شیخ اکر فتوحات مکی میں فراتے ہیں مم نے بطراتی البر داؤد، عبدالتہ ان علا دسے اور انہوں نے مغیرہ بن قرہ سے روایت کیا ہے ۔ وہ کھیتے ہیں اسٹے معاویہ رضی المہ عنہ نے ایک دن مسجد ہیں باب توص بر لوگوں کے درمیان کھڑے ہم کو فرایا کہ اسے لوگو اہم نے فلاں فلاں دن سپائد دئیوا اور تم بر روزہ رکھنے میں سبقت ہے گیا ہوں ایس جوشخص اجھا تھجتا ہے تو وہ ایسا کرے ۔ معزت مالک بن ہم وان کی طرف متوج مجرئے اور ایس الم ایس کو تی کیا ایس کو تی اور ایس کو تی اور ایس کا اس کی میں ایس کو تی اور ایس کا اس کی میں ایس کو تی ہے اور ایس کی میں نے رسول الی میں اللہ علیہ وسی لم سے میں میں بی داری ایس کا ایس کے درسول الی میں نے رسول الی میں الی درسول الی میں اللہ درسول الی میں اللہ میں نے درسول الی میں اللہ میں اللہ میں الی درسول الی میں اللہ میں الیہ میں الی درسول الی میں اللہ میں الیہ درسول الی میں اللہ میں اللہ میں الیہ درسول الیہ میں اللہ درسول الیہ میں اللہ میں اللہ درسول الیہ میں اللہ میں اللہ درسول الیہ میں الیہ درسول الیہ میں اللہ درسول الیہ میں اللہ درسول الیہ میں اللہ درسول الیہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ درسول الیہ میں اللہ میں اللہ میں کو میں میں میں میں اللہ میں اللہ میں کو میں کو میں کو میں میں کو میں

علیہ وظم سے سنا ہے کہ لیور نے مہینے کے روزے رکھواور اس کے بیب معقد کے ۔

بخاری نے عمید بن عبدالرحمٰن سے روایت کیا ہے کہ صفرت معاور نے فطیہ و بیتے ہوئے فر وایا کہ میں نے نبی کریم صلی الدُ علیہ وسلم کو بدارتنا و فرماتے سنا ہے کہ حسن الدُ علیہ وسلم کو بدارتنا و فرماتے سنا ہے کہ حسن اللہ علیہ الدُ علیہ و با نشخے والا ہوں جبکہ عطل و بن عین تفقہ عطا فرما تا ہے اور بدینک میں تو با نشخے والا ہوں جبکہ عطل کرتے والا توالہ تعالیٰ ہے اور بدائم تسمیلیت و بن برخالفیز اس کو کوئی ضرر مرد بہنچا سکیں گے ، بیمان تک کرام اللّٰی کا جائے ۔

اماً اسلم نے اپنی فیجے میں حضرت امیر معاور سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کرمیں نے رسول اکرم صلی التہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کرمین تو خاندن مہوں جس کو بطیب خاطر دوں گا تیں اس میں برکت مجدگ اور جس کو اس کے مانگنے اور طلب کرنے میر دوں گا تو اس کی مثال السی ہوگ کہ جو کھائے مگر میٹ نہ تھرے۔

ا فا اسلم نے اپنی میں عفرت امیر معادیہ سے دوایت کیا ہے۔ وہ فرواتے ہیں کہ دسول الہ صلی الہ علیہ دسلم نے فرمایا۔ سوال کرتے ہوئے پیٹ زجایا کرو۔ قیم تجدا ! اگرتم میں سے کوئی مجھ سے سوال کرے اور میں اس کے سوال کے بار بادا صراد میراس کو کچھ دے دوں تومیرے اس عطبہ ہیں اس کے لیٹے برکت نہیں ہوگی۔

ابو داوُد اورنسائی حضرت معاویہ رضی الناعنہ سے روایت کرتے یں کردسول الناصلی الناعلیہ کا کم نے چینے کی سواری سے اور سونے کے پین کہ دسول الناصلی الناعلیہ کا کم کے چینے کی سواری سے اور سونے کے

روایت بیں ہے جو کر انہی کتب میں حضرت معاویہ سے مرفوعاً مروی ہے۔ آپ نے فرمایا کرتم رسینیم اور بیٹے ہیر سواری مذکر و۔

نسائی ہیں حضرت معاویہ دخی الٹ عندسے مروی ہے۔ وہ ضرواتے ہیں کہ ان کے پاسس اصحاب نبی صلی الٹ علیہ وسلم تجیج تھے۔ بیس کہ اکد کیا تہیں مطوم ہے کہ نبی علیہ المصلواۃ والسلام ایک شکٹرا بھر سونے کے پینیفسے بھی منے قرطایا ہے تو انہوں نے کہاکہ المتسبعہ عدفعہ

ابددا ڈرنے حفرت محاویہ سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے اصحالیا بی علیہ انصحالیا ہے ۔ انہوں نے اصحالیا بی علیہ انصحالیا ہے اس کے مصنوراکر صحالیا ہے ۔ علیہ وسلم نے اس چیز سے اور چیتے کی کھال پرسواری سے منع فر ما یا ہے ۔ تو انہوں نے کہا کہ بہر مصنوم ہے کہ انحضور صلی المسطیر مصلوم ہے کہ انحضور صلی المسطیر والی سے منع فرما یا ہے تو انہوں نے کہا۔ ویلم نے تھا اور عمرہ کے ورمیان قربان سے منع فرما یا ہے تو انہوں نے کہا۔ کہ یہ تو محمد ہیں جانے ، حضرت محاویہ نے فرما یا کہ یہ بھی انہی میں شار ہے مگرتم نے محمد دیا ۔

اما مسلم طلحہ بن بیلی کی دوایت ان کے بجاسے روایت کرتے ہیں۔ وہ فراتے ہیں کہ میں حقرت محاویہ بن الوسفیا ن رضی اللہ عنہا کے پاس تھا کہ موون آیا اور اس نے آپ کونماز کے لئے بلایا عضرت محاویہ نے فرما یاکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم سے یہ ارشا وسنا کہ قیامت کے روز ٹودافوں کی گروتیں سب سے نمبی "اونجی" ہوں گی۔

الم مسلم في حفرت الوسيدي دوايت كيا ہے كرحفرت معاويہ مسيد يس لوگوں كے ايك حلقہ كے پاس بينچ اوران سے كہا كہ حلقہ باندھ كوكسے بيٹے بو- انہوں في كها كہ بم بيليط كر الله كا ذكر كررسے بي مفرطيا - الله كيا صرف

اسی لئے بیٹے ہو۔ انہوں نے کہا کہ نجداس کے علادہ سے کے کاہماد کوئی تھا۔

تہیں ۔ آپ نے فریا یا کرتم سے بیس نے صلعت اس لئے نہیں لیا کرتم ہے گئے

تہمت دگار ہا ہوں بلکہ جن حصرات کو حضورا کوم صلی اللہ علیہ وسلم ہے گئے

جیسا قرب میں تھا ان ہیں سے کوئی المیانہیں کواس نے فیم سے کم روایت بقل

کی ہوں ۔ بے شا سے حضور علیہ السلام صحاب کی جاعت کے ایک حلقہ کے باس

گئے اور فر ما یا کرتم میمال کس لئے بیٹے ہو جا انہول نے وض کیا کہ ہم میسال

میسے اللہ کا ذکر کر رہ ہے بیس اور ہم اس کی حمد کر رہ ہے بیل کو اس نے

میسی اسلام کی طرحت بوایت دی اور ہم اس کی حمد کر رہ ہے بیل کو اس نے

مربایا ۔ اللہ ہم عرف اسی محققہ سے ۔ آپ نے

فریا یا کہ تم صرف اسی محققہ سے ۔ آپ نے

فریا یا کہ تم صرف اسی لئے نہیں کی کہ تم ہر کوئی تہمت سے لیکن حفرت جریل

فریا یا کہ تم سے تم اس لئے نہیں کی کہ تم ہر کوئی تہمت ہے لیکن حفرت جریل

علیہ السلام میرے پاس آئے اور خبر دی التہ تعالی اپنے فرشتوں کے دو بو

الم محدث قامنی عیاض شفا شراهی می فراتے ہیں۔ روایت ہے کہ حفرت معا دیر رضی السلط عند حصور اکرم کے سا منے وی کو تحریر فر ماتے ہے۔ آپ فیصرت معاویہ سے فر عالی دوات ڈال دو ، قلم کا قط شیر ها کرور مون با کوسیدها مکھو ۔ سین کے در اول کی در میان فرق دکھو ۔ سیم کے سرے کو ملا کر زمکھو ۔ ان فظ اللہ کو نولھوں ت کھو ۔ رحمان کو کھینے کر کھواور رحم کو مسل محرین ہیکھی ۔ مفظ اللہ کو نولھوں ت کھو ۔ رحمان کو کھینے کر کھواور رحم کو مسلل میں بیکھی ۔ مسلم کی مسلم کو مسلم کو مسلم کی مسلم کو مسلم کو مسلم ہیکھی ۔

عفرت ابرمعاویرا تباع سنت بین تربیس تھے۔ امام تاسعاً بنوی شرح السندیں افی محکزے روایت کرتے بین کر حضرت سا سے اللہ عندایک ون ایک توعیدالتہ ابن عامرا ورعبدالتہ ابن زمیر سیا

تے۔ ابن عامر و میکور کر کھڑے مہو گئے مجیکہ ابن نزمیر بیٹے کہ ہے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا کرسول اکرم می الر علیہ وسلم کا ارشا دہے کہ جو شخف یہ چاہے کہ لوگ اس کے لئے کھڑے مہوں تو وہ ا بنا تھ کا نہ جہتم کو سنل نے ۔ اس حدیث کو ترفذی، الو داور اورم نداحد نے بھی روایت کیا ہے ۔

الدواڈ واور تریزی میں عمر وہن مرہ ہمروی ہے۔ انہوں نے عفرت معاویہ دفتی النا عذہ ہے کہ میں تعمور علیہ السلا کے سناہے کہ میں تحف معاویہ دفتی النا تعدالی نے امور سلین میں سے کسی شنے کا حاکم بنایا ہوا وراس نے ان کی حاجت و حرورت اور فقر و خلت کے آگے ہروہ حالی کردیا ہو اوالہ تعالی بھی اس کی حاجت و خلت اور فقر ہے آگے ہرو سے حالی کردیا ہے۔ یہ نئے ہی اس کی حاجت و خلت اور فقر ہے آگے ہرو سے حالی کردیا ہے۔ یہ نئے ہی سے حفرت معاویہ نے لوگوں کی حزور بیات معلق کرنے کے لئے ایک آدمی کا تقدید کے دیا۔

بخاری نے مغیرہ بن شعبہ کے کائٹ وارد سے روایت کی ہے کہ صفرت معاور نے مغیرہ کو کوئے کائٹ وارد سے روایت کی ہے کہ صفرت معاور نے مغیرہ کو کوئے کا مغیرہ نے اس کوئی السبی حدیث انکھ کر بھیج کہ جس کو تم نے خود حضور علیہ سے سنا ہو تو حضرت مغیرہ نے ان کی طرف انکھا کہ میں نے تعفور علیہ السّلام کوئماز سے فراغت کے بعد بین بار پر کار کہ تم ہوئے سنا ہے ۔ لا المہ الما اللّٰہ و حد ہ ہ لا شعر دیا کے حضور علیہ الصلوات و المہ الحصہ و حصور کلی نشی قد ویر ۔ بھیر فرما یا کر حضور علیہ الصلوات و السلام نے صل و جوت ، کھرت سوال ، تفییح مال ، توگوں کے حقوق اوار کرنے ماؤں کی نا فرما تی اور بیٹیوں کو فرندہ ورگور کرنے سے منع فرما یا ہے ۔

ترمذی بس ہے کرصفرت امیرمعا دیہ ضحالت عنہ نے صفرت ام الموینن بی بی عالشہ صدیقے رصنی التّاعنہا کو کھاکہ ہے اضتصار سے کوئی وصیت تحریم

قرمائی۔ بی بی صدیقیر نے ان کو تکھا۔ السالاً) علیک امالید۔ بیس نے دسول اکھیم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فسرمانے سنا کہ جوشخص لوگوں پر شنگی کر کے اللہ کی مرحا و ترشکا فی سے اور جو دمنا کا طلب گار ہوگا تو لاگوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی مرحا و ترشکا فی سے اور جو اللہ کو نا داخس کر کے لوگوں کی دونا کا طلب گار ہوگا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی طرف سے اس کا وکیل ہوگا۔ والسلام ۔

ترمذی اور الجوداؤو نے سلیم بن عامرے روایت کیا ہے کوخرت مادید رضی النہ عند اور رومیوں کے در میان معاہدہ متا اور آپ ان کے علاقہ کی جانب محویہ خرسے اس لئے کہ جیسے ہی معاہدے کی میعادخم مورد میوں پر حملہ کر دیا جائے۔ اس لئے کہ جیسے ہی معاہدے کی میعادخم سوار مقا آیا اور وہ کہنا تھا۔ اللہ اکجر النہ الحر الفائے عہد لاڈی ہے متاک نہ کرو۔ لوگوں نے دیکھا تو وہ حفرت عمروی عبد رصنی الشراف تھے۔ حضرت معاویہ نے اس سے دریا فت کیا اس معاطم میں نوانہوں نے کہا۔ کھیں نے دسول کی صلی المرائی ہے کہ ساتھ معاہرہ کی مہوتوجب کے مدرت معاہدہ خرم نہ ہواس وقت کے عہد نہ تو رہ سے مناہدہ خرم نہ ہواس وقت کے عہد نہ تو رہ سے ماہدے کو مشرو کردے تاکہ عدم معاہدہ معاہدہ کے معاہدہ کو مشرو کردے تاکہ عدم معاہدہ ہوں ۔ یہ سن کو صفرت معاویہ دسی المرائی المرائی المرائی المرائی المرائی المرائی المرائی المرائی المرائی وقت کے ۔

حفرت معا دیری حضورا کرم سلی التاعلی ولم سے عدور حبت کی
ایک مثال وہ سے میں کو قاضی عیاض نے شفا شر لعیت میں ذکر کیا ہے کہ ب حضرت عالیں بن رمیعہ حضرت معادیہ یضی التا عہم سے ملاقات کے لیے گھر کے
ورواز سے میں داخل موسے توحفرت معاویہ بینگ سے ایمٹے اور ان سے تبکیر

بر کر علے، ان کی پیشانی کو بوسہ ویا ا درمرغاب نامی علاقہ" تجدکہ بر رو کے پاکسس مقال کی زمین ان کوعطا فرمادی ۔ برعطا واکرام موت اس لئے تھاکہ حضرت عالبس کی صورت تصنوراکوم نورمجبسم سلی التاعلیہ وسلم کی صورت تشریف کے مشا برتھی ۔

عفرت معاویرض الناعد لوگوں کو صریت کی اتباع کا تکم عائتسرا ان تجرعتقلانی فرماتے ہیں کر جب مفریت معاویہ مدمیز بشریعیں ہیں گے اور بہاں کے فقہاسے کوئی الیسی چیزسنے ہوسنت رسول کے عالمت ہوتی تواہل مدمیز کو جمع کرکے فرماتے کہ کہاں ہیں تجہادے عالمہ بیس نے توحضور علیہ السلام کولوں فرماتے سنا ہے اور اس طرح لاتے ہوئے و بیکھا ہے۔

بخاری نے محرّت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ آپ کے فرمایا گرتم لوگ نماز پڑھتے ہو؟ البتہ تحقیق ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ مع کی صحبت میں سہتے ہیں اور محصنور علیہ السلام کو ہم نے السبی نماز رھتے نہیں دیکھا ملکہ آپ نے اس نمازے منع فر مایا ہے بینی عصر کے فرصوں کے لیار دورکومت پڑھنے سے ۔

الما المی ثنین الم مسلم حفرت عمرو بن عطائے روایت کرتے ہیں رہا تھے بین الم مسلم حفرت عمرو بن عطائے روایت کرتے ہیں رہائے ، بن جمیر نے ان کو سائٹ کے پاکس اس لئے بھیجا کہ ہیں ان سے اسائٹ " سے الیسی بات معلوم کروں ہو انہوں نے حفرت معاویہ رہائے ہوئے دیکھا جو ۔ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ مقصورہ میں الے حفرت معاویہ کے جمراہ نماز جمعہ بڑھی تنی ۔ جب انہوں نے سلام

سجیرا آوسینج اپنی جگر پرکھڑا ہوا اور نماز سٹھی ۔ سب گھر لوٹے تو مجھے بلایا اور فرمایا کہ بو گئے تو مجھے بلایا اور فرمایا کہ بو کھی تو ہے کہا ہے دوبارہ اس طرح زکر تا۔ جب جمعہ کی مماز سے فارع بھو جب تک کے ماز نہ بیٹر صوحیب تک کے بات نہ کو لو یا اپنی حبکہ سے بمث بز جا تی۔

افا صلم این هجی میں تھڑے معادیہ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ فے فروایا کہ حدیثیں وہ روایت کروج صرت عمرفا ردی رہنی المی ہے ڈراتے تھے، یس روایت کی گئی ہیں اس سے کہ صفرت عمر لوگوں کو ٹو ن الہٰی سے ڈراتے تھے، شارح مسلم فرواتے ہیں کریے محافرت بغیر تحقیق میں دوایت کی گئر ت اصادیت بیان کرنے سے ہے۔ اس سے کہ صفرت معادیہ کے فرانے ہیں ابلی کتاب نے مفتوص علاقوں ہیں ان کی کتابوں سے نقل وروایت کارواج شرق مولیا اور لوگوں کو عہد فاروتی کی ابلی کتاب کے معاملے ہیں تھی اور فرمایا کی تکہ حضرت عمرضی الشہ عنہ روایت کی طریف مربی کا تھے اور وہ حدیث میں جلد بازی سے معاولیت کے معاملے ہیں تھی کرتے تھے اور وہ حدیث میں جلد بازی سے وگوں کو من فرمایا کی سے مولوں کو من فرمایے تھے۔ اور ان کی محدیث میں جلد بازی سے مولوں کو منح فرماتے تھے۔ اور یہ حدیث میں جلد بازی سے مولوں کو منح فرماتے تھے۔ اور یہ حدیث میں جلد بازی سے مولوں کو منح فرماتے تھے۔ اور دی حدیث میں جلد بازی سے مولوں کو منح فرماتے تھے۔ اور دی حدیث میں جلد بازی سے مولوں کو منح فرماتے تھے۔ اور دین مشہور ہی گئی ہیں۔

بخاری نے محد بن جمیر بن مطعم سے روایت کیا ہے کہ وہ قریش کے
ایک دند کے جمراہ حضرت معاویہ رضی الناعذ کے پاس بلیٹے تھے۔ ان کوکسی
نے یہ دوایت بہنجا ٹی کر حضرت عبدالتا ابن عمر درصنی الناعذ نے ایک عدیث
بیان کی ہے کوعنقر بت علاقہ تحطان کا ایک بادشاہ ہموگا۔ یہ سفتے ہی آپ
خفے ناک ہدگئے ۔ کھڑے ہوئے اورالتا تعالیٰ کی حمدوشناہ بیان کی۔

میرفرمایا - امت کوف که مجھے یہ بات بینی ہے کہ میں سے کچھ لوگ الی احادیث بیان کرتے ہیں جو نو دہ کتاب اللہ بین ہیں ادر نداس کا افر رسول الله صلی الله علیہ وظم سے ہے - وہ تمہارے حابل لوگ ہیں ۔ بین تم ایسی باتوں سے بیور دوہ تمہیں گراہ کرویں گی ۔ میں نے حضور علیہ الصلواۃ والسلام سے سنا ہے آپ نے فرمایا ۔ بیا امرفریش میں دہے گا۔ تم ہیں سے کوئی شخص ان کے ساتھ وشمیٰ بنیں کرے گا ۔ جب تک کو اللہ تعالی ان کی بیشانی برنستان ندلگاوے یا دہ دین کو قائم ند کریں ۔

کیژن البرنی البهٔ عنه معادیه کی بیما و تندیج و معادیه کی بیروی کی محادی محترف محادید کی بیروی کی محادی محترف میرانهٔ در البرنی البهٔ عنه معادیه بن خدری وغیرهم دشی البهٔ عنهم .

مضرت عمر فاروق بن خطاب رصنی التانید نے حضرت معادیر استان مشتر کے حضرت معادیر استان مشتر کے حضرت معادیر استان کی مسلات کے مسلات مساویر کی مسترت معادیر کو معزول نرکیا بلکرانہیں ان کی گورزی پر سحال رکھا۔

فقها کرام حفرت محاویک احبه ادر معنی علی محب کی ماری آپ کا خرب بھی فقے۔
فکر کرتے تھے۔ مثلاً آپ کا مہ قول کرمعاذ ابن جبل معاوید اور سعید بن مستیب کا مذہب ہے کہ مسلمان کا ف رکا فارت بچوسکا میے اور حفرت معاوید ان کا مذہب ہے جدیدا کر محاوید اور ان کا مدید اور ان کا مید جدیدا کر محفرت بین معاوید سے ان کا یہ تول کر نا کر مواج ایک دویا نے صالح سے جدیدا کر محفرت بین مالکت صدر تھے میں اور حفرت حین رضی اللہ عنہا سے مروی ہے اور ان کا یہ قول کر دکنین یا نہیں کا استلام حفریت حسن اور حفرت حین رضی اللہ عنہا سے مروی میں اور حفرت میں اور حفرت حین رضی اللہ عنہا سے منقول سے اور حفرت

معاديه صىالته عنب بطراق ميح نابت ب

حفرت محادیر دالجت عشر عادی البار شخاص نے جنبول نے موت پران سے بعث کردگھی تھی۔ اکر آپ وشی النے عذ خلافت کے الل نہ ہوتے توسیط طیب ایا تحسن خلافت ان کے حوالے کیوں کرتے ؟ بکرانی وال گرامی حفرت علی کرم النّہ وجہ کی طرح منگ دوالے کیوں کرتے ؟ بکرانی وال گرامی حفرت علی کرم النّہ وجہ کی طرح منگ دوالے کیوں کرتے ؟ بکرانی وال گرامی حفرت علی کرم النّہ وجہ کی طرح منگ

الما المرضائين مند حقرت مواديكاي ول روايت كيا بي كر مفويليالا مفرت الما المرسال عليه المرسال المرسال

مستدلي يحيا ثوآب في فرما باكريسوال صفرت على رضى الته عندس لو يحيواس النے كدوہ تحبرسے زيا وه صاحب علم بيل سائل نے كہاكدام المومنين تھے على منى الينعند كي واب سي آب كابواب زياده لين بي -آب في زما يا يه برى بات بي تواليسة دى كوناب ندكر راب سي كوصفور عليه الصلاة والله اس كے علم كى بناير موز تجھتے تھے اوراس كے بارے بي فرماياك اے على" يركالسب فيرسع بى بى دون كى موسى سے تى مكرمير بے بعد كونى سى نهين أك كا- يونى جب حفرت عمرفادوق دنى المعاعد كوكوني مسئلم وربیش آتاتوان سے دریافت فرماتے ۔ بیرحدیث مسنداحد کے علاوہ دوسرىكتبين عىمردى بادرافض في في راده الفاظ يتى تقل ك ين مثلاً حضرت معاويه في اس سأل معفرها ياكه المالة تعالى تيرب يا وْن كُوكُورْان حُرب ماوراداكين ولوان ساس كانا) خارج كرويا مزيد فرما ياكر حضرت عمرفاروق مضرت على سامل دريافت كرتي ادراستفاده كرت عصادرس اس بات كى شهادت دينا بون كرج بي دهنرت عرب كو كونى مشكل مسلاميشي آيا توآب فروات كرميان" حفرت" على " رضى المدُّعنه"

ا ما المستغفری نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عقبہ بن عامر سے روا بہت
کی ہے دہ فرائے بیل کرمیں حضرت معادمیر شی السّاعة بحص ساتھ حالم باتھا تو
فرما یا کہ تھم محدا تجھے علی رضی السّاعة منہ سے زیادہ محبوب روئے زمین پرکوئی نہیں
مقا - اس کے قبل کرمیر سے ادران کے در میان جو کچھ رونما ہوا ، اور میں جانتا
ہوں کہ ان کی اولا دیس سے ایک صلیفہ ہوگا ہوا ہے زمانے میں دیے زمین

فرما مّا اور نداس کی دعاکور دفرما مّاہے۔ پھر ہیں نے دوبارہ تخواب ہیں سرکار دوعالم صلی النّاطلیہ وکلم کو دیکھا۔ آپ نے مجرسے دریافت فرما یا۔ اے حسن اب کیسے بویوش کی۔ یارسول النّہ مسلی النّا علیہ وکم "بہتر بہوں۔ اور اپنی ساری بات بیان کی ۔ توفر مایا۔ اسے میرے لخت عِمر بیٹے، اسی طرح ہوا بنی امید کو طالق سے وابستہ رکھا در محلوق سے امید مذر کھے تو اس کے ساتھ النّا تعالیٰ السام جا ملکرتا ہے۔

تحدين محوداً على اليني تصنيف لفاش الفنون مين وكر كرتے إين كرات ا معاویر رصنی المطعند کے پاس مضرت علی رضی التاعند کا ذکر کیا گیا توفر مایا ک حفرت على خداكي تعم شير كى طرح تف يحب آواز لكاتے تھے اور حب طاہر توتے تو ياند كى طرح رجب عطا وُاكرُ مِرا تے تو باران رجمت كى طرح بوتے تھے. معض حاصرت نے دریا فت کیا کرآئے افضل ہیں یاعلی ؟ فرما یا کرحضرت علی کے جندنفوش مبی آل ابی سفیان سے بہتر ہیں۔ مجمر دریا فت کیا گیا کآپ نے على سے جنگ كيوں كى ؟ فرما ياك حكومت و بادشابت بے فير بي - مجر فرما یا کر چوحفرت علی کی مدح میں ان کی نشایان شان شعر سنا نے میں اس کو برشعر کے بدلے سزار دیناران وول کا بینا تجہ حاصر بن نے تعرسنا نے اور حضرت معاويه فرمات تفرك على وشى الله عد في سا دفسل بي - كار حفرت عمر بن عاص رضى المعنها نه كني شعر سيه على حب وه اس سعر ميسيني-هوالبناء العظيم وفلك نوح وبياب الله وانقطع الخطاب محفرت معاويروشي التعند فياس شعركوب ندكيا اورانيس سات سرار دینارمرحمت فرهائے۔

جانتے ہیں ا وراس کی علامت بر بو کی کوان کے زمانے میں تھیلوں کی کٹرت بوگی بطل مت ما نے گا اور تن زندہ ہوگا۔ وه صالح توگوں کا زما نہ ہوگا۔ ان کے سر بلند جوں کے اور و وال کو دیکھیں گے ۔ اواس سے حفرت اوا ممری بن : عام اورائن بخاری نے مروایت مشام بن محدال کے والدسے روایت گیا مع كرحسن بن على حتى الشعنها كوحضرت المير معاوير سي سالابر أيك لا كالمعطير ملياتها توايك سال وه وظيفه كحى طرح رك كيا يحضرت حسن وسى التاعة شايغ تنگیستی کاشکار بہوئے ۔وہ فرماتے بی کانعم دوات منگوانی تاکہ معاویر كو خط محصول ا وراسے اپنى ياد وائى كراوں يھريس خاموش بوگيا يسيس س نے رسول اکرم صلی الشاعلی ولم کی خواب میں زیارت کی توات ہے مجھ فرواما كرصن تم كيديرى من في عرض كيدا آبامان بمر بمون اور وظيفر عن ما خركي شكايت معى كى تو آب نے فرما ماكر تو دوات منكوا كرا بنى جىسى تحلوق كو خط تكھر يا تھا تاكراسكو اود وافي كولف ميس فعرض كيال ما يسول المنصلي الشعليدويم توهريكس طرح كرون وأتخضرت في فرما ياكرير كلمو-الصميري تلب مين ابني اميد وال دے اور اینے سے علاوہ کی تعامیدیں مثا دے حتی کرمیں ہر سے سواكسى سے اميد نر ركھوں ۔ا سالت ميري قوت سي اضا فر فرما حوكم محتقلي کی وج سے مزور ہوگئ ہے ، کہ اس کی طرف میری رغبت نہ جائے اور میر ا سوال اس کو بہنے سکتا ہے اور شروہ مبری زبان پر جاری ہوسکتی ہے اور حو تونے اولین و آخرین کو یفتین کی وولت مرحمت قرمانی ہے۔ ا سے رب العالمين مجھے بھی اس کے لئے خاس کرنے حضرت حس رمنی العاعد فرماتے بی سم بخالیں نے مکل ایک بفتہ سمیں یہ وعانہیں کی تقی کم مجھے بندر لاكه كا فطيعة عضرت معاوير فنى الترعنه كي طريف مرسله مل كما يس مين نے کہاکہ تم تعرافیں اس الٹا کے لئے یں ہواہے مذکورین کو تبھی فراموش نہیاں

ı

مگ گئے اور کہاکر اللہ تعالی حسن کے باب بر رحمت ہے بایاں فرمائے۔ وہ واقعی ایسے ہی تھے۔

ایک آدی خلیفہ را شد حضرت عمر بن عبدالعزیز کی فدمت الساد سے میشر کے میں عضر بوا ادراس نے بزید کو امیر المرمنین کہاتو آپ نے اس کے کوڑے انگوائے ادر دو مری دفعہ کسی نے امیر معاور وشی اللہ عذکی ہوگی توائے ۔

ابن عما كرب وقعيت عفرت عبدالله ابن عما كرب وقعيت عفرت عبدالله ابن عما كرب وقعله المسالجة والمسالة والم والسلام كى باركاه بين حاصر عقا يحصرت الويكر صدايق محضرت عمر فاروق حفرت عثمان غنى اورحضرت معاور رضوان الله تعالى عليهم اجمعين بعى مصرفدمت تق كحضرت على وشى الداعد عاضر خدمت اقدس بوشه يحضو وعليد السلام فيعفرت معاویہ سے دریافت کیا۔ کرکیاتمہیں علی سے محت ہے وعن کیا۔ الل رسول التريهرآب نے ارشا وفر ما ياكسفريب تمهارے درميان جيفاش موكى حضرت معاوير في عرض كيا ما رسول النه صلى الله عليد وسلم اس ك لعدكيا ہوگا؛ فرمایاکدالتہ تعالی کی مضامندی اورعفو حضرت معاویہ نے عرض کیاکهم قصنائے الہی سیدنا راصنی ہیں ۔ اسی وقت یہ آبیت نازل ہوتی ولوست والله ما قتتلوولكن الله يفعل مايويد الشامنة عشر المناعنها معناة والسلام كاحفرت الماص بنعلى کے زریعے اللہ تعالی سلمانوں کی دو بڑی جاعتوں کے مابین صلح کوادے -

صواعق محرقه بس ب كرحضرت معاويد في المتعد في صرار بن جره س كهاكه عجي حضرت على منى الدعن كا اوصاف سناور انبول ن كماكه عجيه معان فرمائيں۔ آپ نے فر مایا۔ میں تھے تھے ویٹا ہوں۔ میرا بہوں نے کہاکاتھم عذا مفرت علی کی فایت تہایت بدیاتی۔ بہت قری تھے۔ وہ فیصلہ کرنے کے الل تق مدل يرمبني محم ويت تقدان كم عارون اطراف علم كے فوار مجموشة بقے حكمت ان كى زبان پرلولتى متى - دنيااوراس كى زىكىنيوں سے درخت زدہ رہتے تھے۔ رات سے انہیں موالست بھی اوراس کی وحدث وتهزانى سے بھى عمت ركھتے تھے۔ وہ بمشر دوتے رہتے تھے۔ لمبى سوچ ركفت تق عنقرىياس د كفتادركها نائنى معولى كها ت-بادى درمیان سادگی سے رہتے بھارے سوال کا بواب ویتے اور بھارہے بلانے برطيع آتے وقعم بخار اتنی قربت کے باو توجہ ہم بدان کی السی بدیت تقی کرم ان سے کلام بھی نہ کرسکتے تھے۔ وہ دہنی کھائیوں کی تعظیم کرتے ،مساکین كو قرب بخشف كونى شدر درائے ناحق كے لئے ان كى حايث كى توقع جبيں كرَّا تَقَا اورضعيف ان كے عدل سے نااميد نہيں تھے يعنی بواقع مريس نے ان کو د کھھا کہ جب رات جھا جاتی ، ستارے ڈوب چکے ہوتے توات این دار چی شرلیت کومیراے ترب ترب کردورے تھے ادر مخرونین کی طرح آه و نبا کررے تھے اور فرماتے۔اے جا اپنے شوق کا دھوککسی اور کودے ۔ هیہات هیمات رجابین نے تخفین طلاق دے دیں کھی بھی تیری طرف رجوع نہیں کروں گا۔ کیونکا سے و نیا تیری عرقلیل ہے گر يتر مے خطرات كثير بيں ۔ آه ، آه توشكم ہے، مسافت دور ہے اور داست و مشتناک ہے۔ یہ اوصات سنتے ہی حضرت معاور رضی المرع تدرونے

حصور الحرم صلى المثان الى عليد وسلم كارشاد كرامى ہے التاسعند عشر المرم صلى المثان الى عليد وسلم كارشاد كرامى ہے كارت كوبد لے كا وہ بنوامت كا ايك فرد بوكا اور اس كوبند ميركہا جائے گا -اس كور و افى نے اپنى مسند بس حضرت البودر وارت كيا ہے ۔

الوعلی" صیح غالباً الولعیلی ہے " نے بسند ضعیف مضرت الوعبیده رضی التہ عنہ سے مرفوعاً روایت کباہے جصور علیہ السام نے فروا یا کرمیری امرت الفعاف میر قائم رہے گی ہے تی کرمپہلا شخص جواس میں رخنہ ڈالے گا۔ وہ بنوامیکا ایک فرو مہو گا اور اس کویز پیر کہا حلے گا۔ بس یہ بات اس اس جیز میہ ولالت کرتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی التہ عنہ نے سنت رسول کی کوئی مخالفت نہیں کی ہے

حضرت الوسرس سمرفوعاً روابیت ہے حضورعلیا اسلام نفروایا کسن سنٹر سجری کے شرف ع سے التاتعالیٰ سے پناہ مانگوا ور نوجوان چھوکروں کی حکومت سے ۔ " رواہ احد"

سنے شسے تاریخ بجری مرادہ یا بھر حضور علیہ السلام کی بیروہ
پیتی کے سر سال بعد مرادہ ہا اور نوحوانوں کی امارت سے مرادیزید کی امارت
ہے اور اولاد بحم اموی کی حکومت مراد ہے اور لوگوں میں بیربات بھیلی ہوئی
ہے کہ حضور علیہ السلام نے بزید کو دیکھا تھا جبکہ حضرت معاویہ اس کواٹھائے
ہوئے تھے۔ آپ نے فرما یا تھا کہ ایک جنتی نے ایک جبنی کواٹھا دکھلیے
مگریہ بات سیجے تہیں ہے کیو تکریزید تو حضرت عثمان عنی رضی اللہ عدنہ کی
مگریہ بات سیجے تہیں ہے کیو تکریزید تو حضرت عثمان عنی رضی اللہ عدنہ کی
ملافت کے دور میں بیدا ہموا تھا جیسا کہ ابن اثمیر نے اپنی جامع میں ذکر

المملمانة شترين صاحب شير معاويد رضي النه عند كى وفات كاقصه عندم، رسال كى عمر بين ماه رحب بين بمقام وشق قوت بهوت آخرى عمر بين محق المبين عربي المي المين المراب المين عمر كاخرى اليام بين فرما يا كرتے تفيك كاخس بين قريش كا يك فرد كى طرح وى طوى بين رمبنا اور سلطنت محكومت كونظر معرو يكيف كى نوبت بى ذاتى يحفرت معاوير وضى الت حكومت كونظر معمر و يكيف كى نوبت بى ذاتى يحفرت معاوير وضى الت عند كے باس محفور عليه السلام كى ايك تبريند، ايك جاور "اور حف والى" عند كي باس محفور عليه السلام كى ايك تبريند، ايك جاور "اور حف والى" مند كي بياس محفور عليه السلام كى ايك تبريند، ايك جاور "اور حف والى" حفي رسول الترصلي الله عليه وللم كى اسى في من يكفنا نا اور اسى جياور شرك بيند، بيل اور ناخن شرك في نا اور اسى جياور شرك بين بين ليشا في اور بالمجمول بين بي بال اور ناخن شرك يو دينا يعور مين كرو بينا و منا يحجر ميرك الداران كي محضور مين بيشي كرو بينا و منا يحجر ميرك و مينا و الموالي المواليان كي حضور مين بيشيل كرو بينا و

الم الانحمال مالك علية الرحمة وكا قول ب كركوني الحادى عشرون المحص اصحاب النبي سلى المعلية ولم مثلاً الوسكر،

عمر، عثمان ، معادید ، یا عمروبی عاص رضوان الته علیهم اجه عین میں سے
کسی کو سمبی گالی دے یا البیا ولیا کہے تورہ گھلی گرا ہی پرسے یا کفر بر
سے ۔ اُسے فتل کیا جائے گا اور اگر گائی سے علاوہ کوئی اور بدگوئی کرنا ہے۔ اُسے فتل کیا جائے گا اور اگر گائی سے مزادی جائے۔ در صوائ خرق ا

فصل: صلح کے ڈکر میں توکہ معجب ڈھ ہے حضرت الوبجر ثقتی رضی الٹاعذے منقول ہے۔ دہ فرماتے ہیں کھیں

نے منبر تمرلعت بر صفور علیه الصلواۃ والسلام کوجلوہ انروز دیکھااور حفرت اما تسن رضی النہ عنہ آپ کے بیلویس تھے۔ آپ ایک وفعہ اپنے صحاب کو دیکھتے اور آیک وفع حضرت حسن کو دیکھتے اور فرماتے کرمیراہے بٹیامرار سے اور امید ہے کہ ان کے دریاجے سے النہ تعالیٰ و ورابیے گوموں میں صلح کرادے گا۔

انبی حضرت الو محرہ تعقی ہے مروی ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و لم

ہیں نماز بڑھا تے اور حضرت حسن ، پچینے میں آئے اور حضور علیہ السّلام کی

مردن اور لیٹیت ہر میں ٹی جائے والسلام سجدے ہے آمیستہ المعلام اللہ علیہ وسلم سجدے میں

ہوتے تھے۔ بھر حضور علیہ العملواۃ والسلام سجدے ہے آمیستہ المعلی اللہ علیہ

حتی کہ اہم حن کو نیجے الاردیتے صحابہ نے عرص کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم ہم نے و بھی اسے کہ جتنا آب اس نیجے سے بیار فر اتے جس اتنا کسی دوئر سے

میں لاربیب میرا میں معرف ماتے ۔ آپ نے ارشا وفر ما یا کہ میرے و نما ہیں یہ کھول

جو سے بیار نہیں فر ماتے ۔ آپ نے ارشا وفر ما یا کہ میرے و نما ہیں یہ کھول

جو سے بیار نہیں فر ماتے ۔ آپ نے ارشا وفر ما یا کہ میرے و نما ہیں یہ کھول

جو سے بیار نہیں فر ماتے ۔ آپ نے ارشا وفر ما یا کہ میرے و نما ہیں یہ کو اور سے

اور تفریب اللہ میں موامیت مسئل میں صلح کم اور ہے گا ۔ بیا بن ابی حاتم کی روایت ہے اور تفریب اللہ تعالی اس کے وربیع

حفرت حن بھری رحمۃ السمالیہ سے جامع الاصول میں روایت ہے اپ فرماتے ہیں۔ تسم عزاح فرت سن می دفاری بیار جیساں شکر ا کے حفرت سیدنا امیر معاویہ کے مقابے پر آگئے تو حفرت عمروین عاص نے حفرت معاویہ ضی المیا عرف کہا کہ میں ایسے دومار مقابل شکروں کو دکھ ریا ہوں جو ایک دومسرے کو قتل کھے لینے روایس نہیں لوٹیں گئے حفرت مساویہ نے فر مایا۔ قسم نجدا، وہ دونوں سے مہتر ہیں۔ اسے عمرو تو و کھو کہ اگر وہ ان کو

الکر ڈالیں تو بھیر امورسلین کی نگہبائی کے لئے کون رہ جائے گا؟ عورتوں کی نفالت کون رہ جائے گا؟ عورتوں فی نفالت کون کرے گا؟ کھیر مفرت معاویہ نے گا؟ کھیر مفرت معاویہ نے ڈلیش کے دوآ دی مفرت عبدالرشن بن بحرہ اور مفرت عبدالرشن بن محرہ اور مفرت میں المیانی مفروت میں المیانی مفرت میں گئے اور ملح کی در خواست کی یعفرت میں بن یو دنول آپ کی خدمت میں گئے اور ملح کی در خواست کی یعفرت میں بن علی نے ان دونوں سے فرطایا کریم بنوع بالمطلب کواس مال میں سے بہت تی وصول بہو کے بات دریا احت ایک و دسرے کا خون بہائے بیال گئی ہے دصول بہو کے بات اور یا احت ایک و دسرے کا خون بہائے بیال گئی ہے دس بی آپ آپ نے بیال گئی ہے دس بی آپ آپ نے بیال گئی ہے دسرے کا خون بہائے بیال گئی ہے دس بی آپ آپ نے بیال گئی ہے بیال آپ نے بیال گئی ہے بیال آپ نے بیال گئی ہے دی ہی آپ نے بیال گئی ہے دس بی آپ آپ نے بیال گئی ہے دوسرے کا خون بہائے بیال گئی ہے دوسرے کا خون بھائے کہ لی د

ملاعلی فاری مردی شرح مشکواہ تر لعن میں" ذخائر "سے تقل کرتے ہوئے لكھتے ہیں۔ الوعروفرماتے ہیں كاحفرت على كرم التّ وجمد جب تہد ہدتے تھے تواما اسن رسی الم عرب کے الحقر مرجالیس سرارے زائد اوگوں نے بدے کی مقى اوراس سے يہلے وہ لوگ آپ كے والدك لا تور معت على الموت كريط تق اوربدلوك حفرت على رضى الدعن سي بهي زياده حفرت الم حسن رضى الته عذك فرما بنروار تق لي حضرت من عراق، ما ورَّالنهر، علا وَزَّلنهر، علا وَزَّلنهر، علا وَزَّلنان یں سات ماہ تک خلیفہ رہے بھے حضرت معاویہ نے ان کی طرف اور انہوں نے صفرت معاور کی طرف میں قدمی کی اور سوا کے مسطح میدان میں وونوں نشکر جب من سامنے صف آدار ہوئے تواما اس نے دیکھاکہ جب تک ایک انگرود ہے مشكر كاصفايانه كرد م يكسى كوغلبه عال زموكا يس آب في حضرت معاويه كو مکھاکہ وہ خلافت ان کے سپرد کرتے ہیں مگراس شرط پر کراتے اہل مدست الل جاندوعواق كي كسى ايك أدى سيهي كتى قىم كى بازىرى بنين كري كي خصوصاً ان امور کے سلے س جمیرے والد گرائ کے زمانے س ہوسکے بی توصفرت

معاویہ رضی النزعنہ نے حوالیا انکھا کہ یہ توقیاس میں بھی نہیں ہے۔ مجھے سب کچھ منظور ہے مگر قبیس بن سعد کی نہیں اس لئے کہ مجھے وہ جہاں بھی ملا تومیں اس کی زبان اور باتھ کاٹ بوں گا بی حضرت جس نے دوبارہ انکھا کہ اگر الیبی بات ہے تو بیں آپ کی بات ہے تو ہیں آپ کی بیویت نہیں کروں گا بھیر حضرت معاویہ نے ان کے باس ایک سفید کا غذ روانہ کیا اور کہا کر اپنی مرضی کے مطابق تمرا لُط مکھو ، میں اس کا یا نبدر بھوں گا ۔ جہا تھے ان ووٹوں کی صلح ہو گئی اور حضرت سن رہنی الذعنہ نے بیشر والکھی کے حضرت معاویہ کے ابعد امر خلافت ان کے

سپرد موگامی کو معزت معادیه فی المرای المخاری المعدون تواج محد با درسا عارق محتی حفرت محد المحافظی المخاری المعدوف تواج محد با درسا علی الرحمت موج محد محد المبعیت میں بہت اگر بڑھے ہوئے تھے۔ ابین کتاب فصل الحفظاب بین تحریر فرط وقت بین کر حفرت الراہم مختی کادشاد ہے کہ المرخلافت محفرت صن فی حفرت معادیہ کے حوالے کردیا تواس سال کا نام "سنتہ المجاعت" رکھا گیا - ایک شید نے صفرت من وزی الرائح المحت من رکھا گیا - ایک شید نے صفرت من وزی الرائح المحافظ المحافظ المحت میں نومع محد والمحد منین! اے مومنین کو ذلیل کرنے والے ایک فی مایا۔

معادیہ رضی المرائح منین المحرور فرم موسی سناہے - وہ فرماتے بین کرنم محفرت معادیہ رضی المرائح کو موال المحرور میں نے معادیہ رضی المرائح کو محد المحافظ المحرور فرم المحد المرائح المحرور فرم مول کو المرائح کو محد المحرور فرم المحرور فرم مروں کو اللہ مول کے محد المحرور کی دو محرور کی دو محمد کا مور کی دو محمد کا دوں کے محد کرنے دیجھو گئے۔

حفرت معاور رضی المتعدی مرفوعاً روایت ہے بعضور علیہ السلم نے فرمایا۔ معاور یا گرام خلافت کے تم والی بنونو بمیشہ اللہ سے ڈرنا اور انصاف

ونا بحضرت معاویه فرمات میں کر بھیشہ مجھے یو گھان رم کر میں حصور علیالصلواۃ والسلام کے فرمان کے مطالق اس آزمائش سے لاز ما گزروں گا بہاں تک کر میں اس آزمائش میں مبتلا ہوا۔ «رواہ احمد دہمیقی"

عضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فول کے مطالق مسلما نوں کی دو فکت عظیم جاعتوں پر دب تم نظر ونکر کردگے توتم ہر دو بٹری جماعتوں کو معظم و محرم یا ڈگے اور عظمت وکرامت ہی ان پر دلالت کرتی ہے۔

## حضرت معاوير بطعن اوران كيجوابات

جان الح كريم حضرت معاور ووركر سحار كرام عليهم الضوان كے معصوم ہرنے کا دعوی بہیں کرتے کیونکر معصوم ہوتا انبیاء د ملائک کے ساتھ متحقق ہے اور انہی کے خواص میں سے جدیدا کرمزم الکال فی علم الکارم میں اس كى تى كى كى ب اس كے ساتھ بى انبياء كرام سے جوباتيں سموا ياطبيت بشرب سے صادر ہوتی ہیں ان کو نسیان کہا جا تا ہے بیکن ان کانام ترک افتال رکھنازیادہ افضل ہے اوراگر البی کوئی بات کسی ایک سحابی رسول سے صاور بوج فے جوان کی شایان شان نہیں تو بیامید ازام کان نہیں اور تھر حفرات صحاید کرام کے مامین اختلافات وجنگیں مہویٹ نیزالیسی بالوں کاصدور مواكر من من خورو فكركر في والول كو جوانكى موتى سے مكر كارے مذمب المسنت وجاعت ميں صرورجراس ميں تاويل كرنے كى كوشش كى جائے ادرجان تا ویل مکن سی نر مو توول انسی روایت کورد کرنا واجب ہے۔ نيزسكوت وطعن سے كريزيمى واجب سے اس كشے كرالله تعالى في طعى طور بران حفرات صحابه سي مغفرت والحياتي كا وعده فرما ياسم -

ا در صریت رسول مقبول می الشعلی و میم میں ہے کہ ان حفرات کو آگ سن جیں کر ہے گا اور حجران کے باہمی شنا قضات برز فقید کرے گا ک کے لیے سخت ترین وعیدہے۔ بیس جلدا صحاب دسول سے من ظن رکھنا ا در ان کا ادب کر نا تمام مسلما توں پر داجب ہے۔ بیم سلف صالحین محدثین کا درب کر نا تمام مسلما توں پر داجب ہے۔ بیم سلف صالحین محدثین کا درب کر نا تمام مسلما توں پر داجب ہے۔ بیم سلف صالحین محدثین کا درب کر نا تمام مسلما توں پر داجب ہے۔ بیم سلف صالحین محدثین کا دراصولین مدرث کا مذہب ہے ادر اس پر شات قدی کے لئے میم الشات کا کی سے سوال کرنے بیل ۔

اکٹر لوگ حضرت محادیہ رضی الباعد بیرطعن کرنے ہیں اور شایداس ہیں حکمت ہے کہ ان سے کوئی بات ہوگئی ہموگی، اور البات خالی نے ارادہ فروایا کہ آخر دنیا تک ان کے لئے اعمال صالحہ کا کوئی سلسلہ جاری رہے قریب ہے کہ جس چیز کوئم محروہ جانو وہ تمہارے لئے بہتر ہمو۔ بہلاطعن اسفرالسعادہ میں اعتراض کیا ہے کہ حضرت محاویہ کے فضائی میں کوئی سیجے مدسیت نہیں ہے اوراسی طرت محادی نے ابن طیکہ نی حدیث ہو تعول ذکر می اوری کا باب با ندھاہے۔ ویکی صحاری طسرت فضائی ومناقب کا باب نبیں با ندھا۔

اس سلسلے ہیں پہلے دو حدیثیں گررسکی ہیں۔ ان ہیں ہے ہواب اگر عدم سحت سے عدم تبوت مراد ہے تو یہ مردو دقول ہے جیا کہ خدین اگر عدم سحت سے عدم تبوت مراد ہے تو یہ مردو دقول ہے جیا کہ خدین کے ما بین جو گزرا اس میں کوئی حرج نہیں کہ اس کا دائرہ بہت شاگ ہے ا در مہت سے احکام و فیفنا کی احادیث حسان سے ہی تابت ہیں کہ فوکم احادیث سحاح ہمیت کم میں ۔ بھیر جو حدیثیں سنن اور مرسند میں ہیں دہ

ورجر حسن سے کم نہیں ہیں نیز فضائل میں حدیث صعیف برعل کا جواز فن حدیث منعیات تواپی جواز فن حدیث منعیات تواپی جا کا میں نے تو بعض کت معتبرہ میں صاحب میزان اوا محدالدین ابن انترکا یہ قدل دیکھلے کرن اچاریس فضیلت معادر کی حدیث صحیح ہے مگراسس وقت وہ کتاب یاد نہیں آری ہے اور عبر شیخ عبدالحق محدت و لجوی نے محمد شرح سفر السعادہ میں اقصات نہیں کیا گویا کو انہوں نے کلام مصنف کا اقرار کر لیا ہے اور دو مرسے قعصبات پر تعقب کی طرح اس میری کتف منہیں کیا ۔

تبحاری سے اس فعل کا جو آب یہ ہے کران کا تفنن فی الکلا ہے۔ اسی طرح بخاری نے اسامہ بن زید، عبداللہ بن سلام ، بنبیر بن مطعم بن عبداللہ کے بارے بین کہا ہے کران کے نفنا ٹل حلیلہ کو ذکر معنون سے بھی ذکر کیا ہے۔

دوسراطعن المائم ملم عليه الرحمت في الني صحيح مين حضرت ابن عباس دوسراطعن الرضى الدّعنها سے نقل كيا ہے كميں الركوں كے ساتھ كيل كود مين منتخول تفاكر سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم تسترلين لائے بس ميں درواز سے كے عقب ميں جھيے گيا توحضور عليه السلائي في بيارہ محبت سے مجھے كند سے بركم كارسير فر مايا يہ مجر فروايا جاؤ معاديہ كو ميں كيا اوروائيں اكرجواب ديا كدوہ كھا نا كھارہ ميں سے بيں ساكر لاؤ و ميں كيا اوروائيں اكرجواب ديا كدوہ كھا نا كھارہ ميں ۔ آپ نے فر مايا - الله تعالى اس كا برطے نہ مجرے -

رکھ عرب کی عادت کے طور پر ہے جیسے حافلہ اللہ ما احده، دیا الما اللہ ما احدد ما، دیا الما اللہ ما احدد ما، اس کے تعیق معی مراد نہیں ہیں، برسرتیم، توجید

ور واست کی ہے کہ میں لباس بشری میں ہوں۔ راضی بھی رمتیا ہوں عیسے ووسر الشرراصي الاتع الى معقد على الوتا الول جسيد ووسر عالمتر عقد ہوتے ہیں۔ اس اگر میں ائی امت کے کسی فرد کے لئے بدعا کروں جب کہ وہ اس کاسٹن نہ ہو آد تو اسکوشخص کے لئے پاکیز کی اور روز حشرا بنے تقرب كالماعث بنانا ليس المر تعالى حفرت معاديه رفتى المرعن كم سامق السافر فایاا ورانبیس زمین کی سرداری عطائی ا در به انتمائی کرم کستری سے تروزى ترلف سى اوسف بن سيد سے وى ہے كہ تعييراطعن جب عضرت حن ريني المراعة حضرت المرمعاوية رضي المراعة عذى بيدت كريك تواكي شخف في كفري بوكراما فرسن سي كماكم أب نے توسین کا مذ کال کرویا ہے۔ یا یکیا کہ آے توسین کا مذ کالا کرنے والحيى - الم حن ف فرط ما كرتو تحفير الذكير التركيم يردم كرساك حضور عليه الصلوة والسلاك تيني اميه كواية منبر مرفروكش ومكيفاتو آب نے اس کو اتھانہ محبار اس سورہ کو ٹرنازل بھرٹی۔ اے محدایتی ایک جنت سي ايك نهرب اور مورة ليلة القدر نازل بونى - خارمن الف شيدتك - العظمة بمواحيرات كالماركم بزار ماه تك حکرانی کری گے۔ قائم بن فعنل کہتے ہیں کریم نے بنوامیہ کی حکرانی کی مث تخنینه لیکا یا تو دافتی اور سے ایک مزار ماہ بوٹے ۔ نے کم ززیادہ" انہی اما ابن الافرائي مامع مي فراتے ہيں كرية اسى ال جار ماہ بوتے ہيں۔ اما احسن كى المير معاور سع بعيث حضور عليه السلام كيروه فرمان كيسس مال بعد بوئ اوران كاعمان الإسلم خراساني ك باتفون خم بونى بيس لول و المال مولة راس سي معضية ابن زمير صى المعندى خلافت

الترتعاني اس كوموجب رجمت وقدرت بناد بے كا - جيساكرا مام نے اپنی صحیح میں ایک باب باندھاہے " اب وہ شخص کرس پر نے لاانہ عليه وسل في احت كى يويا ملامت كى مو ما بدوعادوى بوحب كه وہ اس کا ستی زہو تو یہ اس کے لئے یا کیزی، رجمت اور اجسر بول كا ورعراى باب من مذكورة الصدر مدت لائح بى -اوراى مي حفرت في في صدلق رضى الرعنها عمر فوعاً روايت ہے حصورعلیہ السلام نے فرما یا ۔ ا ب عالمشکیا تھے معلوم ہے کہ یں في افيدب سے كيا شرط ركھى ہے "سن " ميں نے كہاكدا ساللہ میں بشر ہی ہوں س حس مسلمان کومیں نے گائی دی ہو، لعنت کی ہو تولواس كواس تخص كے لئے باعث طهارت بناوے۔

اسی میں حقرت الوم رمرہ رصنی المدعند سے مرفوعاً روایت ہے۔ حضور عليه السلام نے فرمايا۔ اے الله ميں شرى وات سے عبدلين چا بشا بول ا در تواسس کے جی برعکس ذکرنا۔ میں لباس بشری میں مروں - اگرکسی مسلمان کو اذبیت دی پاکسی کومیس نے گالی وی محر، لعنت کی ہو یا مارا ہو تو آب اس کو اس شخص کے لئے رحمت واعث طبارت بنادينا اور روزحشراس كوايني قربت كاسب بنا دسيا. دومرى روايت ميس به الفاظر باده بس-ا سالتهمين محمد صلى المعليه وسلم لباس بشرى من بول عص محص عقد اً حامًا ع جيا كه دوسر الشركوعفد أعالا سي

اسى ميں حضرت انس رحنى الله عنه سے مرفوعا مردى سے حضور الم نے نروا کومی نے انے رہ سے شرط رکھی ہے۔ میں نے اللہ سے

کی مدت آمر سال آمر مہینے نکال دیے جا بیش تو باقی ایک مزار ماہ رہ جا تا ہے۔ اور حضریت بخران بن حصین رضی اللہ عنہا سے منفول سے کر حصنور علیا لسلام نے برورہ فرما یا اس حال میں کرآئے بین قبائل کوا حیار بھجھتے تھے دا) مبنو تفقیف (۲) نبو حنیفہ (۳) مبنوا میہ ۔ " تر مذی"

بنواب مولاقاً بنوامیری مدمن مقصود نہیں ہے کیونکہ معفری ہوں ہے کیونکہ معفری ہوں ہے کیونکہ معفری ہوں کا بنوامیری مدمن مقصود نہیں ہے کیونکہ معفری بن عبدالعزیز وحتی الراعة و وانوں شامل ہیں اور دونوں با جماع اللہ مقت ان الہدی ہیں اور حضور علیہ الساق کی ناگواری کا باعث مزید بن معا ویہ عبداللہ بن زیاد اورا ولاوم دوان بن محتم ہے تعنی میسنت رسول کے می لعن میں منت وی اور اصحاب رسول و آل رسول کو انہوں نے ایڈا وی اور حضود ہے کو امر خلافت کا بوامیر وی اور حضود ہے کو امر خلافت کا بوامیر کی طویت منتقل ہونا نو مشتر تقریر ہے اور اہل بہت بنوت کے لئے اللہ کی طویت منتقل ہونا نو مشتر تقریر ہے اور اہل بہت بنوت کے لئے اللہ کے باب سے مجالائی ہی معالی کی ہے۔

عام مع بال معارض میں حضرت سعادی الی دقاص سے مروی میں حضرت سعادی بن البوسفیان برخی اللہ عنہا معارض اللہ عنہا معارض معاومی بن البوسفیان برخی اللہ عنہا معارض معاومی بن البوسفیان برخی اللہ عنہا کہ تھے الوتر اب حضرت کی گوسب و سنتم کرنے سے میں چرنے نے کی حضور اللہ علیہ والم کی فروا کی ہوئی ان کو حق میں بین باتیں یا دبیں ۔ بی ان کو سم گفتہ میں باز بین یا دبیں ۔ بی ان کو سم گفتہ برا انہیں کہوں گا ۔ لیس ان باتوں کا ذکر کیا دا، حضور علیما السالا استی منگر مرائی علیما السالا استی منگر مرسی عین السالا استی منگر مرسی عین السالا استی منگر میں حینڈ اس کو عطا کروں گا جو میں حینڈ اس کو عطا کروں گا جو میں حینڈ اس کو عطا کروں گا جو

الٹ اوراس کے دسول معتبول سے محبت کر تا جوا ورالہ تمالی اوراس کارسول اس سے محبت کرتا ہم وہ ) جب آیت مبابلہ نازل بجوئی توصفور علیہ السلام نے علی ، فاطمہ جسن اور حسین رصنی الٹر عشیم کو ملایا اور فرایا اسے الہی یہ بیں میرے الی بسیت "انہ کی طخصاً" اوراس میں شک نہیں کہ حضرت علی کی برائی کا کہنا تھی غلطی ہے ۔

فرح سلم شراعی بین مذکورے کراس کی تاویل کونا جواب کی تاویل کونا جواب اسکان اجتباد کا جواب کا اجتباد کی سب دختم ہے مرا دان کی اجتباد کی صحت ہے یا یہ کرا ہوں نے قرم کے کچھ لوگوں کو صفرت علی کو ترا تعباد کھنے سنا ڈیا طاکہ حضرت سوروشی الشاعنہ کی زبانی صفرت علی کی مرانی فضیلت بیان کراکے لوگوں کواس سے باذر کھیں اصل بات بہنیں بلکھ حقیقت ہوئے کراس میں صفرت علی کرم الڈکو گائی ویت کا حکم نہیں ہے بلکہ صیب مانی وریافت کیا گیا ہے اور صفرت علی کرم الڈکو گائی ویت کا حکم نہیں ہے بلکہ سیب مانی وریافت کیا گیا ہے اور صفرت علی کرم الڈکو گائی کران کی کسیت الوتراب سے ذکر کرنا ہے کوئی ششین نہیں ہے اس لئے کران کی کسیت الوتراب سے ذکر کرنا ہے کوئی ششین نہیں ہے اس لئے کہ ہے تو آپ کی ہے ندیدہ کشیت گئی ۔

عفرت معادر می بدعات کا ظہورہ بنرح یا تجوال طعن اوراس بیرسب سے بہنے فیصلہ حضرت معادیہ نے کہا نیز سوطی فراتے ایس کر حضرت معادیہ نے سب سے بہلے خصی" ہیچ بلے " نوگوں کو خادم بنایا اورسب سے بہلے اپنے بیٹے کو دلیج ہم دنایا ۔ محی ملم نہیں، گراک کو میں نوش دیکھتا ہوں۔

مور نفین حاطب اللیل بی اوراگرت کے کر بھی لیں تو کمن ہے

حواب ان کی نوش کسی امر دیگر کی وجہ سے ہو۔

حصر نے عار رضی النہ عذکے لئے حضور علی السالام کا تول

لوال طعی سے کر تھے بائی گروہ قتال کرے گا۔ "مسلم"

ابل سنت کا اج ع مے کو بنوں نے حضرت علی کوم السند جواب یں مگر سے بغاوت اجتہادی تھی جو کہ ان پر معاف ہے ، ملاعسلی کاری غرج مشکواۃ میں وکو کرتے ہیں کو صفرت معاویہ رضی النہ عنداس حارث کی یہ تاویل کرتے تھے کہ جارا گروہ تو ٹون عنہ ن رضی النہ عندکا مطالب کرنے والا مقار

جنك صفين سي حضرت على كا قول العبارت مخدوف

حفرت ابن عباس ومن الذعنها كى شهادت كے مطابق مفرت اس عباس ومن الذعنها كى شهادت كے مطابق مفرت محتال معرب اللہ اللہ معرب منظام و دوسواب كو اللہ بى بهتر جانتہ ہے معیر انہوں نے میزید کو اہل مبت سے من سلوک كى دوسيت قرطا ئى تھى بس كو اس نے بوراند كي الحرسن ابن على رضى الله عنها زندہ مجرتے لوحب دعوں امر خلاقت انہيں كے مير و مجرتا ۔

عفرت معاوید نے مفری من من کوزم ولوایا ۔ چھٹا فعن |

یببت برا ببتان ہے اور مور خین کی الیی خرافات جواب ہے جمعة علیہ بنیں ہیں۔

ساتوال طعن ایم سفر تعفی می مذکورے کے حضرت ماہیم ساتوال طعن ایم اس مقاراتی کی شرح الحض میں مذکورے کے حضرت ماہیم لا نے ۔ بیٹے تومعا و برنے ان کے سامنے یا شعار شرحے ۔ وقع لدی دستا متین اولید عن ، انی لویب المعاد لا اتفاع ضع

واذا لمنیة انشبت اظفارها ، الفیت کل تمیة لا تنفع بردوایت فیر هی بادراگرت بم کریمی لیا طبق تواس مین کونی تفریح مین براس سے مراد عفرت سن

عليدالسلام بي بول -

کہ دہ حضرت حن کے دصال پر توش ہوئے۔ ناریج استعوال طعی ابن خلکان میں مذکور ہے کرای روز حضرت ابن عباس رضی اراف خضرت سیدنا معاویہ کے باسس گئے آوا نہوں نے کہا کہ آپ کے الی بیت میں ایک بمیت بڑا سانخ ہوا ہے۔ ابن عباس نے کہا

ر توار" وقوع پذر مواہے قوربانی طعن توبہت ہی کم ہے مگریکی دو برت کے لیے جائز نہیں ۔ اگر دو بھائی آئیں ہیں سب کاشتم کریں توکسی دو برسے کر جائز نہیں کرسی ایک کو گالی دے ، اس بے بہت سے اعتراضات کا جواب واضح بوجانا ہے ۔ ان میں سے زفیتہ ہی اپنی کشاف میں حفرت عبدالرحمان بن حسال بن نابت رضی الماعنہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں ۔

ع الاسلخ معادية بنحوب ١٦ ميوالطالعين سناكلای معادير بن حرب كويری برات بنجا و دكروه تم يرطلم كرنے و الوں كا

بہلی بات یوک کیا یہ شعر ناب بھی ہے یاکہ موضوع ہے اور فرشری نے تو اپنی تفسیر میں الیما حادیث نقل کی بیں جن کے بطلان برکسی کوشک مجھی نہیں اور اعتر ال ورفض تو ایک ہی وادی سے بیں۔

ان میں سے ایک اہ مسلم نے اپنی صحیح میں عبدالرحیٰ بن عبد در کھیج سے دوایت کیا ہے۔ وہ کائی طول ہے۔ اس کی تلحقی سے ہے کہ صفرت عبدالنہ بن عمرو بن غاص رضی الم عنہا نے کو برے سائے میں بدیٹھ کر مے حد میت مرفوعاً بیان کی کرجوان پر حمل کرے تو اسے تشل کرو در عبدالرحمیٰ نے ان سے کہا کہ یہ تیر ہے چیا زاد معاویہ ہیں جبدالنہ کچھ وریخا موش دہے بھی السے کا اور مل کرنے کہ محم ویتے ہیں عبدالنہ کچھ وریخا موش دہے بھی اولے کو المراف اللہ کی طاعت میں اس کی اطاعت کر دِ اور معاصی میں اس سے بچو۔ وراصل ما کل کامقصود و حضرت امیر معاویہ رضی المیاع نے کی اس احتہادی خطاکا اظہار ما کل کامقصود و حضرت امیر معاویہ رضی المیاع نے کرنے کی تنگل علی ان کی طرف سے بحرتی متی ۔

کی ایک ہوگئی ہے کہ تحدت جلیل الوموائی نے الی شام سے سوال کیا کہ بین فضیلت معاویہ فضی النظم نے معاویہ فضیل المؤسل کیا کہ بین فضیلت معاویہ فضی النظم کے معاویہ کا معاویہ کا معاویہ کا معاویہ کا معاویہ کا معاویہ کا معاویہ کیا معاویہ کیا معاویہ کیا معاویہ کیا معاویہ کیا معاویہ اللہ مقیل کے معاویہ اللہ مقیل کی کھار میں ہے ایک دو معری موایت میں ہے "کیا معاویہ اس میرافنی نہیں کہ مقیل وی محیوث حایث کا وہ فضیلت کے عود کے میں اس میں اللہ مقیل کے اور فوت ہو گئے ۔

امل مثال نے ان کو ماراکہ وہ میار موسکتے اور فوت ہو گئے ۔

الم شام کے سوال کامقصور بھا کو و حضرت کی کم الہ جواب دہر مرحضرت معادید سے الم عقام کر و حضرت کی کام الہ جواب یں وہ سوائے اوب کے باعث نا داخس ہو گئے ۔ یہاں تک قواحس تھا گریب وہ صحابی برطعن میں صدیعے بڑھ گئے توانہوں نے مارا بہر حال بغریب وہ صحابی برطعن میں صدیعے بڑھ گئے توانہوں نے مارا بہر حال بغریب و خطا ہو جاتی ہے ۔ مکن ہے کہ نسائی کی اس سے مراوحضرت محادیہ رضی الداعت کی مرح ہو جیساکہ گزر حیکا ہے بھراس فیسل کے کلات توخش معادیہ کے لئے موجب پاکٹری اور اجرور حمت میں گرا بل شام اس سے مراح موجب پاکٹری اور اجرور حمت میں گرا بل شام اس سے معادیہ کے لئے موجب پاکٹری اور اجرور حمت میں گرا بل شام اس سے مفہرم نہم میں موجب پاکٹری اور اجرور حمت میں گرا بل شام اس سے مفہرم نہم میں موجب پاکٹری اور اجرور حمت میں اپنی جہالت کے باعث انہوں خفرت علی دشنی المبار عذبہ برتر جوج کیوں نوی ۔ پس (بنی جہالت کے باعث انہوں نے اس محدث کو بادت انہوں نے اس محدث کو بادا۔

عال مدن وارد المراجع اورسن روایت میں الیے اوگوں کے لئے اور میں اللہ عند ال

جواب اجتی بعن کا جنتی ہونا قطعی ہے مثلاً حضرت بی بی عائشہ در شی المدعد ، معنی المدعد ، معنی عائشہ در میں المدعد ، معنی المدعد میں المدعد وعید کور غیر صحابہ برخول کرنا واجب ہے حرور یکی مثل سیاان احادیث کو متعصب اور غیر جمید کے لئے محفوص کردیا جائے۔

مراد خلافت كاطرب في ستابت بن - مذكوره ميس ساله خلافت سے مراد خلافت كار خلافت كالم الم الدورده النير كسى خلام د القطاع كے عادى دہ بيس تسليم ہے كر حضرت محاديد رفى الله عند بيشك عالم دستى اور عادل ميں خلفات عند بيشك عالم دستى اور عادل ميں خلفات الدور كي ميں اور عدل ميں خلفات اراد كر ميم بلير شقے جيسا كراول كوم ميں ملكر البنياء د ملائكر ميں كي مرات كا تفا دت ہے جفرت محاد ديدونى الله عندى المارت با جماع صحاب اور عفرت الله عندى الله عندى مردد ما القاحد اور عفرت الله عندى الله عندى مردد ما القاحد اور عفرت الله عندى الله عندى مردد ما القاحد الله عندى الله ع

کی منہاج پر مزیقی۔ اس لئے کہ انہوں نے صباحات کو وسعت دی جیکے خلفاء ارلجہ نے اس سے احتراز کیا۔ بھرام ارکی حسات بھی تومقر بین کی سیٹات میں گئی جاتی بیں اور شاید ان کی توسیع ابن ائے زمانہ کے قصور بجت کی وجہ سے تقی راگرچہ نور ان میں رجیزی نہیں تھیں جیسا کہ تو پہلے جان چکاہے البتہ خلفاء ارلد کا عبادات ومعاملات میں رحیان بالکل واضح وظاہر ہے جی میں کوئی لوشید گی نہین ۔

# قصل محضرت عروين عاص كے ذكر ميں

الوعبدالية اورالو محداك كى كنيت ب -آب حفرت ايمرمعاويه رضى الترعيد كے وزير تھے۔ تر مذى نے حفرت عقب بن عمر و بن عاص د عمالية عتم سے ایک عرب اور عوی سدے رفوعاً مدیث بیان کی ہے۔ معود على الصلواة والسلام في فرمايا كم لوكون في اسلام قبول كياب مرتم وين عال الالفيين ليني قرلش أوفيح مكركي بسيت ساسلام لاف عقد اورعروين عاص فيح سے سال دوسال بہلے برضاء ور عذب ايمان لائے تھے . ابن الملک كيت بين كدان ك ول من اس وقت حيشه عي اسلام بيطو كيا تقا- جي سناه نجاشى في سركار در عالم كى نوت كا اعترات كيا عقا ادر بغيركسى و عوت ك المان يرحمنوراكم صلى الماعليد الم فادمت من آئ مدين الله ادرايان لائه، اما ويبي فراقع بن كرحفرت عروين عاص حفرت مالدين وليدا ورحفرت عمان بن طلح رضوان السطيم ماه صفر ميد من تجرت فرما كرمدييزين أفي تقد أب الاكتياك يظ عدالة العلام الوقيس اقيس بنابي مارم، البعث ن سِرى، قسيصرين زوسي، البحره علام عقيل، عدالرجن بن عامر عروة بن ناير و دير حصوات ووان الماعتي فيدوات كى ب حصور طي الصلوة

والسلام في عمرو بن عاص كوغروه ذات السلاسل مي المير مقرد كيا تقا ابرابيم بختى سے دوايت ہے كر حضور اكرم معلى الله عليدو سلم نے ايك
مر تبراً كو حيد الراجى عطاكي مقا حال نكر اس وقت الو بكر صدلي ، عمر فارد ق اور حضرت على دنى الله صنبم ود و مرسے حضرات بھى كو جود تقے يہ آپ كى وحشت كو دور كرنے كى عرض سے تقا اس لئے كريہ قبول اسلام سے قبل مما انوں سے
شہر در عداوت د كھتے تھے -

افی سلم اپنی سے میں ابی شاسہ مہری ہے روایت کرتے ہیں کہ ابدہ میں اب شاسہ مہری ہے روایت کرتے ہیں کہ ابدہ میں خرح حضرت عروبین العاص کے باس حافر ہجوئے تو وہ بہت روسے اور ہم و الداری طرف تھی لیا ۔ ان کے بیٹے ان سے کہتے تھے کہ اباحا ان حضور علیالصلاۃ والدائی طرف کی اللہ فالال انشارت دی تھی۔ ابی آپ نے فروایا کہم اللہ کی و حوا امریت اور اس کے حبیب می صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گوا ہی کو سب سے افضل تھے ہیں۔ کی رسالت کی گوا ہی کو سب سے افضل تھے ہیں۔ کی ۔ ایک وہ کہ میں سب سے افضل تھے ہیں۔ کی رسالت کی گوا ہی کو سب سے زیادہ دیمن ورکھے ہیں۔ ایک وہ کہ میں علاوہ نے کوئی جی تھیوں نرکھی کہی طرح میں حضور علی اللہ کا بر تالو با کہ میں عضور علی اللہ کا بر تالو با کہ میں عضور علی اللہ کا بر تالو با کہ ہے علی والدت میں فوٹ بوجا تا تو ہی جہی سے دیا دہ میں فوٹ بوجا تا تو ہی جہی سے دیا دہ میں فوٹ بوجا تا تو ہی جہی سے دیا ہے میں دائل تو میں حضور علی اللہ تعین صفور علی اللہ تعین صفور علی اللہ تعین صفور علی اللہ کوئی سے دیا ہی ڈالا تو ہیں صفور علی اللہ تعین صفور علی صفور علی اللہ تعین صفور علی تعین صفور علی صفور علی اللہ تعین صفور علی صفور علی تعین صفور علی صفور علی

كى خدارت الدى ين أكيا ورعرض كياكد أب مسيها المتحد رط عايم تاكري آب كى سيت كروں - آب نے مائ مردهایا توسى نے اپنا ما تھ كسينے ليا جھنونطاللام نے فرمایا عرد کیا ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ ایک تمرط کا اددہ ہے۔ فرمایاکیسی شرط ؟ ين في عرف كي كرميري يخفش بوجائ - فرما يا كين معلوم نهين كاسلام سالقة تماكن بهول كومطا ديتاب اور بجرت سالقة تم خطاور كو مظاریتی ہے اور میشک فی می ماقتیل کی تام محصیت کود حوو تیاہے۔ "الغرض عن في بعيث كرلى" يعركون تقابح مصور عليه السلاك سے المعرام والمعادة اوريرى نظرين آب سي بره كرك في زرك ديرار نس تقاادرا كم علال ورعب كم ماعت بس أب كرنظ معركم ويحرجي نہیں سکتا تھا۔اباگرکوئی عبدے آی وصف "حلیہ" دریافت کرے تونيس تنا سكول كا- اس لي ميرى أ يخصون في نظرا عما كرانيس وكهايي كب تقاء الحريس اس حالت مين فوت بهوجاً ما تو يقي قوى البدي كرس سدها منت س ما ما عمر س ف الي حرول س بالحد والاكروبيس عانتاكه اس ميس ميراكيا حال تقالي حي جي اس حالت ميس مروى تو ر توکوئی دو نے والی برے قریب آئے اور مرآگ کی حیر حب تم محے وفن كروتومير ب اويرمني والتااوراتي ديرميري قريحارد كردرساجتني وبرس اون كو ذرى كركے اس كاكوشت تقيم كر دماجا ماہے تاكرس كم سے اُس کروں اور دیکھوں کرمیرسے دب کے قاصد منکر نی ای سے کیا كيا لو حقة ين -

قصل حظرت الوسفيان مى المعنى حدريس

ا بن عسا کرنے نظرانی ابن ومیب سے ابنوں نے حرمل بن عمران سے ابنوں نے سائم اورانبوں نے ابن عررضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ حضورا کوم

صلى المرعلي وللم في فرطايا - ال الله الوسفيان براحنت كر- الالراطات بن سنام برامنت كرو العالم صفوان بن الميرير لعنت كرو تواسيرايت نازل بوئى كرآپ كے لئے كوئى امر تبيں ہے۔ السَّر جاہے تو ان كى تور بتيل فرما مے اور جا ہے توان کوعذاب وسے -اللہ تعالی نے ان سب کی توس کو تبول فرايا يس وه اسلام لاست اوروه اسلام مي اجهدي -تر مذى فياس كوروايت كرك حسن كهاب اورجامع الاصول مي بي كاحفرت الدسفيان ي هالف كى لرائى مين ايك الكه ضائع بوكى اور وه حنگ يرموك تك ايك آنكه سعدب مكر حنگ يريوك مين و ويمرى آنكه بي تنبيد بودي تو وه ناسيا مو يخ اور ماسيد اوراعين في كماكر الله مين مرسزترلين مين ان كانتقال بواا ورسمار جنار وحقرت عمّان عنى رضى المرعند في يميهاني ا ورجنت البقيع من وقن كم يحدد في فرخنزى في المرتعالي كم اس فرمان عسى الله ان يجعل بسينك عووبين الذين عادية عدمنه مدودة كى تفيري بكفة بن كرجب معنور اكرم صلى الشعليه وكلم فيام جبير بنت الوسقيان رضى الدُعنها سے شادى فرمائى توان كى سختى نرم بولگى اور - १६० द १९०३

المسلم حفرت بن عباس رضى المتعنبات روايت كرتے بن كرسلان نة توالوسفيان كالرف و كيية تقاور نران كي ماس بيطة تق يس انهول في حفورعليه السلام سيوفن كياكر فيحة تين بين ين حرحمت فروايل . آب في فرايل الحياكونسى وعرض كياكميرى بينيام جبيه عرب كاحسين اورجيل ترين بيئى ہے۔ بیں آئے سے اس کا نکاح کرتا ہوں۔ آپ نے فر مایا۔ ٹھیک ہے۔ يم كها كدما ديه صى الدعة كوآب اينا كاتب بنايس-آب ففرما يا الحيك - سركها كرفي مح دي كرس كفاركو قسل كرون جيباكر مي المانون كو ملكياكرتا تقا-آب في فرمايا تفيك ہے -

شرح معلم مي اس مديث كومشكل كهاكيا ب اس لي كم الدسفيان مث ين اسلام لا مصفحة اورحضور عليه السلام كانكاح اس سع قبل المعظم مين حفرت ام جبیہ سے ہوجیکا تھا اور یہ جمہور کے نزویک درست ہے۔ کہا كيا ہے كريہ صرميف ليض را ولوں كا ويم ہے ۔ لعض نے كہاكہ يہ كو صوع ہے مريسب اقال مردود بين اس الح كر دادى سب كس لفة بي ادر ابن زميل كا كمان بي كراكروه حفور عليه السلام سيرسب في طلب مرت توآب اس كو كي يم عطامة كرتے اس لي كر محضور عليه الصلواة والله بر سائل كوا ثبات مين بي جواب ديتے تھے۔

فصل بحضرت الوسفيان كى بيوى اورهزت معاديرى والاكالية ذكر

مؤلف مشكواة كيت بن كروه في كمك ون اين شوم كاسلام لان ك بعدم ان مرقى تقيى إور صفور عليه اسلام ندان دواول كواسى سالقر تكاح بمربر قرار ركها- ودبرى فصيح وبليغ خالون تفيس اورعقلمنديطي - جب عور تون نے سرکار دوعالم کی سیت کی تو آپ نے اس سے فرما یا کسی چیز کو الما کاشک نه بنا دُكى - كينه كلى كريسي توجا بليت بين بني شرك بير را حتى نبين تقي اور مير اسلام من يركيس موسكما ب يعفورعليدالسلام في مزمايا كالوجوري بن كري توكيف مكس كرالوسفيان فراع تفكين كرركف والع آدى ين - أب فرط يا الله الني اوراين بيش كى حسب كقالت تواس كم مال سے ياستى ب آب نے معرفر طایا کا زنائے قریب نہ معشکنا۔ توکینے مکیں۔ کیا کوئی آزاد تمرلف عورت رَاكْرِيكَي مع ؟ آب نے قرمایا۔ قتل نكرنا اپني اولادكو۔ توكينے لكيس. كياكي في الكوفي السابح يجورًا مع ص كومدرس فتل تركيا جو . يحيف ين ان كوم في الا اور عب برس بوق تواك وكون في ان كوتسل كردياً سركاردوعا لمصلى الترعليو لم اس كى بربات سن كرمسكر الرف - الم معاوير

رضى الشعنها خلافت عمر رضى الشعنه كعمد من فوت مجوش اوراسى ون معفرت الوقى فراد والدكراى مضرت الويكر صدلتي فوت مجرف - ان مصحفرت بى بى عائشة صدلتة رضى الشعنها نے روایت كى ہے ۔

بخارى في اينى كتاب مي حضرت بي عائشة صديقة رضي المعتماس روایت کیا ہے۔ آپ فرواتی ہیں۔ بند سنت عقبراً میں اور کھنے لکیس یار مول للہ صلى الته عليد وسلم زيين بركوني كفر ايسانهين تقاص كانتراب وخوار بونا في آپ کے قو والوں سے زیادہ محبوب ہوا مینی اسلام قبول کرنے سے پہلے گر اس دقت میری عالیے ہوتی ہے کرد فےزمن برکوئی تھر فھاتے کے محص ناده فيوب وعزنزنهين ہے۔ آپ نے قرطایا۔ قسم ہاس وات کی حس کے قیفے قدرت میں مری جان ہے۔ میں مالت میرے بارہے۔ عمر عرض كيا يارسول الته البرسفيان جزرين آدى بين كياس مين كوئى حرج مع كسي اس كے مال ميں سے اپنے عيال كے طعام كے لئے كچھ لے لوں۔ آب نے فر ما یا بال معروف خرے لے سکتی ہو ۔ برصدیت بہت سے واسطوں وطرافتوں سےمروی ہے اور سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ و لم کے اس قول در کقیم ہے اس ذات كاجس كے قبصت قدرت ميں برى حان ہے - يى كيفيت اپنى بى ب ينده كى تعدلى سے در ليدازاں شديد عرب كي خبر على بي جس نے اس كے برعكس تعجبايس محقق ده وجميس متلاجوا-

قصل۔ مروال من حکم اموی کے ڈکر میں مردان کے باب نے فتح مکہ کے دوزاسلام قبول کیا تھا اور وہ حضور علیہ الصلواق والسلام کے دار کو ظاہر کردیا کرتے تھے تواس لے مضور الیا سا نے ان کو طاقت رواتہ کردیا نضا اور مروان میں ان کے بچراہ تھے۔

قسطانی اینی شرح بخاری میں فرماتے ہیں کومروان سم کاردو مالم کی جات

یس بید ایم و اور آب سے ماعت بھی کی ہے۔ وہ بجبن بیس ہی اپنے باب
عالم کے بجراہ طالعن بط کے متضا وروی دیے۔ اس وقت تک جبکہ حضرت
عثمان رضی المیاع نے فعلانت سنجھا کی اور ان کو مدینے بلوالیا۔ " انبی طخصا "
میں کہتا ہوں کہ یہ بات بیرے نزویک علاط طب اور کمات توادی میں
ان کے محکسن سے ذیا دہ مطاعی فرکور ہیں " فعل ہی جانتا ہے " ان بیر کئے
اعتر اضات میں سے ایک وہ فقنہ ہے بوحضرت عثمان وی النورین فری النورین فری عند کے خلاف بیا ہوا۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے حضرت ان اس کوروضہ دسولی عند کے خلاف بیا ہوا۔ دوسرا یہ کہ بیب ان کو تحفی کے لئے مرکوار دوعا کم
منی اللہ علیہ وسلم کی خرص میں لایا گیا تو آب نے فروایا کہ وہ وزیجا بن وزیع طعون ابن ملعون ہے۔ ما تم نے اس کو اپنی ضخیح مرتر دک میں روایت کیا
ملحون ابن ملعون ہے۔ ما تم نے اس کو اپنی ضخیح مرتر دک میں روایت کیا
سے اور یکھی روایت ہے کہ جنگ جل میں انہوں نے حضرت طلی دخی اللہ عذکو
شہد کیا تھا اور اس کے محاسن میں حدیث کا روایت کرنا مثنا مل ہے۔

ماحب کواہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بے شارصحا بہت روایت کی ہے جن میں حضرت عثمان اور حضرت علی ضی الداعنہا شائل ہیں اوران سے عروہ ابن بہر ادر علی بن حینن نے روایت کی ہے۔

ابن بخرعسقلانی فتح الباری کے مقدر میں نکھتے ہیں۔ کہاگیاہے کو انہیں محضور علیہ الصلواۃ والسلام کے دیار کا شرف اصل ہے۔ اگر بہ تابت ہے تو بھر ہن حضرات نے ان بر کلا کیا ہے وہ معتمد علیہ اپنے قول میں نہیں ہیں ۔ اس لیے کروہ اجل دوایت ہیں یہی حضرت عردہ ابن رہیر دضی الباعن فراتے ہیں کہ وہ حدیث میں ہم تھے اور صحابی رسول مہل بن سعدن الساعدی نے بین کہ وہ حدیث میں اعتماد کرتے ہوئے ان سے روایت کی ہے اور دہ حوان میر

(3/5)

( المنتخف المناسخة ال

تنقيري هي سه مده ميكر أبهون في حضرت طلحه رضى الماعنه كومتهد كيا تهم طلب خلافت بالسيف مين الأعنه كالمعند كالمواقع في السيف مين المراح المواقع في المراح المواقع في المراح المواقع في المراح المواقع في المراح المراح

نجارى كونيض شراح ندكها به كرحاكم كى روايت مديث ان كے لي قربت

پاکیزگی در حمت کا موجب ہے۔ واللہ اعلم۔ مؤلف سننے عبد العزیز بریاروی فراتے ہیں کر جو کی ہم نے ذکر کیا ہے وہ الل انصاف کے لئے کافی ہے اور مبتدعین کی سرکتی کے لئے بیں اللہ سے ہی ان کی شکایت کرسکتا ہوں ۔ یہ نماز جمع کا وقت ہے۔ رمصان تشر لیف کی تین تاریخ اور ساس سے اور یس اللہ استحافاتی و تعالیٰ سے خاتمہ بالخیر کا سوال کرنا اور سسستا ہے ہے اور یس اللہ استحافاتی و تعالیٰ سے خاتمہ بالخیر کا سوال کرنا

مرن اور وه میرسد لین صاحب می دوانعام سے ۔ مزجم النّدنعالئے کے کرم ونعن بہر مؤن ہے کہ آن ۸ دسمبر سلام المثار مطابق مر رمیج النّائی سند سمار جا ہر در حمیرات لوفت وس سیج سے اس نالعین طبیل کا نرحمہ

باليرنكمل كوبينيا

وصلى لَدَ عَلَيْ وسارً السلمين ومطلوب المنت أفين وعل البلطيسين والمعارب وسارً السلمين اجبن - والمعارب عام معذ ود هي

ذخيره كته

والكاوالوسيت كالقين اواحتسام فرشا كالماحق إساد المناك المنت وماعت ادراف مالين كأمسرع ترمان الشراك الكافسيج ادرب مازياده مغول أزات - كرزوسي سادماي مايانان = (1)(-)(252) اعلخفت الم احررضافان بربلوي قدين سرفالعزيز مَانِ حَمْرُ طُهُ الْمُلامِنُ فِي مُؤَلِّمُوا مِنْ كَانِ اللهِ اللهِ اللهِ السَّارِ النَّالِ اللهِ - عرب معرف المراحل موه وحركم نفسه الداري تروات راك م خدرتان المودومي مايرين كأزير تكراني منير يوديجا روقف . we will share of or the will the المار من المراس المراسي المراسي المراسية تعادى، آن استورى ورآن ليولين وسيف در ال